

صرَت مَولانا مُفتَى حُمِنَ مَقِي عُمْمَانِي عَلِيهُمُ







## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حضرت مولا نامحرتتی عثانی صاحب مظلیم مولا نامحرعبدالله میمن صاحب ۵ را کتو بر ۲۰۰۷ جامع معجد بیت المکزم گلشنا قبال مراچی ولی الله میمن ۱۳۳۳ ۱۹۲۹ میمن اسلا مک پیلشرز خلیل الله فراز (۲۵۵۵۵۲-2000) خلیل الله فراز (۲۵۵۵۵-2000)

خطاب صبط وترتیب تاریخ اشاعت مقام باهتمام ناشر کمپوزنگ قیمت

## لمنے کے پتے

🖨 میمن اسلامک ببلشرز ، ۱۸۸ ارا ، لیافت آباد ، کراچی ۱۹

🐞 واراالاشاعت،اردوبازار، کراچی

🐞 مکتبه داراالعلوم کرا چی ۱۳

🖚 ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٣٠٥

🟶 كتب خانه مظهري ، گلشن اقبال ، كراجي

🐠 اقبال بكسينز،صدركراجي

🐞 مكتبة الاسلام، الني فلورل، كورتكي، كراچي

# بيش لفظ

حضرت مولا نامفتي محرتقي عثماني صاحب مدخلهم العالي

الحمد للله و كفئ، وسلام على عباده الذين اصطفى، امابعد!

اپ بعض بزرگول کے ارشاد کی تقبیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز
عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کرا چی میں اپ اور سننے والوں کے
فائدے کے لئے کچھے دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے
حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الجمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائد و
ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں۔اللہ تعالی اس سلسلے کو
ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ' نے پچھ عرصے ہے۔ سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ رکے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے بیں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ِ ان کیسٹوں کی تعداداب ساڑھے چارسوے زائد ہوگئ ہے،انہی میں ہے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے قلمبند بھی فر مالیں اوران کوچھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شاکع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 4

"اصلاحی خطبات" کے نام سے ٹاکع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے، اور مولا تا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تئ کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں، اس طرح ان کی افادیت اور بھی ہڑھ گئے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں وہی چا ہے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مددے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تح میری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان با تو ل ہے فائدہ پہنچے تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا چا ہے، اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی خلطی یا کوتا ہی کی وجہ اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی خلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے بہلے اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر بر نہیں، بلکہ سب سے پہلے ایسے آپ کواور پھر سامعین کوا پنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

ایسے آپ کواور پھر سامعین کوا پنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

ندبه وف ساخة سرخوشم، ندبنقش بسة مشوشم

نف بیاد بیادتوی زنم، چرعبارت و چدمعانیم

الله تعالیٰ اپنے قضل وکرم ہے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں ، الله تعالیٰ سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا

بہترین صلہ عطافر مائیں ،آمین ۔

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# عرضٍ ناشر

الحمد للذ 'اصلاحی خطبات' کی سولہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں، پندرہویں جلد کی مقبولیت اورافا دیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے سولہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا، اور اب الحمد للله دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصے میں یہ جلد تیارہ ہو کر سامنے آگئی ،اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا تا عبد اللہ میمن خلد تیارہ ہو کر سامنے آگئی ،اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا تا عبد اللہ میمن نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنافیتی وقت نکالا ، اور دن رات انتقاف محنت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا ، اللہ تعالی ان کے صحت اور عمر میں بر کت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیقی عطافر مائے ، آمین ۔

تمام قارئین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے ،ادراس ک لئے وسائل ادراسباب میں آسانی پیدا فرمائے ،اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین۔

> طالب دعا ولي الله ميمين

# اجمالی فهرست جلد ۱۲

| صفحهمبر |   | عنوان                                  |
|---------|---|----------------------------------------|
| 42      |   | ﴿ ا﴾ صحت اور فرصت كى قدر كر لو         |
| 40      |   | ﴿ r ﴾ وقت برای نعت ب                   |
| 09      |   | ﴿٣﴾ نظام الاوقات كي ابميت              |
| 14      |   | ﴿ ٣﴾ محناه چھوڑ دو، عابد بن جاؤ کے     |
| 1-4-    |   | ﴿٥﴾ '' قناعت''اختيار كرو               |
| 144     |   | ﴿ ﴾ الله كے فيلے پر راضي ہوجاؤ         |
| 144     |   | ﴿٤﴾ يروسيول كے ساتھ حسن سلوك           |
| 140     |   | ﴿٨﴾ دومرول كيلئ يبتديد كي كامعيار      |
| IAP     |   | ﴿٩﴾ عارظيم صفات                        |
| 4.4     | - | ﴿١٠﴾ يزول عآكمت يزحو                   |
| 141     | + | ﴿ الْ بدعات رام كول؟                   |
| 119     | X | ﴿١٢﴾ آواز بلندنه كري                   |
| YOT !   |   | ﴿ ١٣﴾ ملاقات اورفون كرنے كة واب        |
| 144     |   | ﴿ ١٣﴾ ہر خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے    |
| 110     |   | ﴿١٥﴾ زبان كوضيح استعال كري             |
| 190     |   | ﴿١٦﴾ الله كائكم بي چون و چراتشكيم كرلو |
| 4.4     |   | ﴿٤١﴾ حق كى بنياد پردوسر عكاساتهدو      |

# فهرست ِمضامین

| صفح | عنوان                                   |
|-----|-----------------------------------------|
|     | ﴿ صحت اور فرصت کی قدر کرلو ﴾            |
| 19  | د ل نرم کرنے والی ا حادیث               |
| ۳.  | یہ بہت اہم حدیث ہے                      |
| ١١  | حضرت مفتي صاحبٌ اورحديث بالا            |
| 141 | مديث كاتر جمه                           |
| ml  | برنعت يرتبن حق                          |
| ٣٢  | صحت اور فراغت کی قدر کرلو               |
| ٣٣  | شیطان کے بہکانے کا انداز                |
| mm  | نوافل الله کی محبت کاحق میں             |
| 44  | جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و               |
| 40  | نیک کام کوٹا اونہیں                     |
| 40  | نیک کام کا خیال' اللہ کامہمان' ہے       |
| 44  | حمنا وچھوڑ نے کا کا م مت ٹالو           |
| PY  | محنا ہوں ہے نجات کا پیطریقہ نہیں        |
| 44  | مناه کرنے ہے تسکین حاصل نہیں ہوتی       |
| TA  | توبه کے بھرومہ پر گناہ کر لیما حماقت ہے |

| A   |  |
|-----|--|
| 73. |  |
| 1 2 |  |
|     |  |

| صفحتمبر | عنوان                                        |
|---------|----------------------------------------------|
| 44      | أيك نفيحت آموز واقعه                         |
| 49      | اس واقعہ ہے تین سبق                          |
| 4.      | جب ہاتھ یا وَل حِرَکت کُرنا جِپوڑ دیں گے     |
| 4.      | کس چیز کاانتظار کرد ب <sup>ب</sup> برد؟<br>م |
| 4.      | كيا فقروفا قد كالنظاري؟                      |
| וא      | کیا مالداری کا انظار ہے؟                     |
| 17      | کیا بیاری کا انظار ہے؟                       |
| 44      | كيابوها به كانظار كرد به و؟                  |
| PH      | ىيە يېشىدۇ ئىيغىبرى                          |
| 44      | کیاموت کاا نظار کررہے ہو؟                    |
| bh      | خلاصه                                        |
|         | ﴿ وقت برای نعمت ہے                           |
| 74      | تتهيد                                        |
| MV      | پهروه سر ماميرژ وب گيا                       |
| 4v      | عمرِ فساندسازگز رقی چلی گئی                  |
| 44      | پاچ چیز ول کوئنیمت مجھو<br>جریز د سیمی       |
| 49      | جواني كوغنيمت متجهو                          |
| ۵۰      | صحت كوغنيمت مهجهو                            |
| ۵۰      | عبرتناك واقعه                                |

| صفحةنمبر | عنوان                                 |
|----------|---------------------------------------|
| ۵۱       | صاحب زادى كاحال                       |
| 01       | رصت كوغنيمت مجهو                      |
| DY       | ندگی کونة ل تول کرخرچ کرو             |
| DY       | ' فرصت نہیں' ایک بہانہ ہے             |
| 84       | پيا <i>س سال پېلے کا تصور</i>         |
| DH       | 'ام الامراض' وقت كي قدرنه كرنا        |
| Dr       | زرگوں کا وقت کو استعمال کرنے کا انداز |
| ۵۵       | بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا      |
| ۵۵       | ار پیسے کا فائدہ                      |
| ۵۵       | یک بنیے کا قصہ                        |
| 04       | ئدہ نہ ہونا نقصان ہے                  |
| 24       | تت کی اہمیت کا احساس پیدا کرو         |
|          | ﴿ نظام الاوقات كى اہميت ﴾             |
| 41       | پيد                                   |
| 44       | بانظام الاوقات بنالو                  |
| 44       | بطان کی کوشش                          |
| 44       | بطان کمز ور ہے                        |
| 44       | بطان ڈ ھیر ہو جائے گا                 |
| 45       | کام میں ایک مرحلہ                     |

| غجه نمبر    | عنوان                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| 494         | کب تک دل کی گھبراہٹ نے غلام رہو گے؟     |
| 40          | مرف دوبا تؤل رعمل كراو                  |
| 44          | ستی کے غلام کب تک رہو گے؟               |
| 44          | لجر کے بعد دعا کراو                     |
| 44          | ان دعا ؤن کامعمول بنالیں                |
| 44          | . رات کوسویتے وقت دن کا جائز ہ          |
| 44          | شام کاا تظارمت کر و                     |
| 49          | اگرييآ پ کا زندگی کا آخری دن ہوتو!      |
| 4.          | ہم ٹائم ٹیبل پر کیے عمل کر کتے ہیں؟     |
| 21          | ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب منجائش ہے؟ |
| 41          | اس وقت تلاوت تيموژ دو                   |
| 24          | ( وستى ئىدرنېيى                         |
| 44          | حضرت تھانو کُ اور معمول کی پابندی       |
| 44          | اس وفت معمول ٹوٹے کی پر واہ نہ کر و     |
| 44          | ميرى ايك الجحن                          |
| <b>د</b> لا | الياتعنيف من ك لئے لكور ب بو؟           |
| 20          | وین نام ہے وقت کے تقاضے بر عمل کرنے کا  |
| 44          | <b>ایک نواب صاحب کا</b> لطیفه           |
| 44          | كام كى اہميت ، يا وقت كا تقاضا          |
| ۷۸          | یوی کی تیار داری ، یاچآبه ش جا تا       |

| صفينب | عنوان                                     |
|-------|-------------------------------------------|
| 41    | فمازح مشريف ميس يامسجد شهداء ميس          |
| 29    | شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں             |
| ۸۰    | ہر صدمانشد کی طرف ہے ہ                    |
| ۸۰    | ستی ہے بچو                                |
| ΑL    | محابرام كاطرزعل                           |
| Al    | بية قياس درست نهيس                        |
| ٨٢    | مس كاحق ضائع نهيس كميا                    |
| ٨٢    | بيكام برايك پرفرض نيس                     |
| ۸۳    | بيدين کي محمح تشريخ نبيس                  |
| ۸۳    | دین کا ہر کام وقت کے نقاضے کے تابع ہے     |
| ۸۴    | حضرت عثان غنی ﴿ كونم و و مررے روك دیا گیا |
| ۸۵    | كس وقت كيامطالبه                          |
| ۸۵    | عمل پابندی ہے کرو                         |
| ۸٩    | بهترين مثال                               |
|       | ﴿ گناه چھور دو، عابد بن جاؤگے ﴾           |
| 9.    | عيبهة                                     |
| 9-    | عبادت گر ارکیبے بنو سے؟                   |
| 41    | نقلی عمادات نجات کے لئے کافی نہیں؟        |

سفى تمبر عنوان محنا ہوں کی مثال 91 حلال کھانے کی فکر کرو 94 دونوں میں ہے کون افضل ہے؟ دوعورتوں كاواقعه 914 زیادہ فکراس کی کریں 95 يه بري خطرناك بات ب 44 بدگمانی کوچھوڑ دو 94 افواہ پھیلا نا گناہ ہے 94 44 ملازمت کے اوقات بورے وے رہے ہو؟ جاياني كهدكر مال فروخت كرنا 94 91 سشكليان حرام ب 41 حجوثا مرثيفكيث بنوانا عبادت نام ہے بندگی کا 99 زیان کی حفاظت کرو زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ مجالس ميس غيبت اور تنقيد ملے تو لو پھر بولو 1-1 حقیقی مجاہد کون؟ آنكه، كان اورزبان بندكرلو

|           | (IT)                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| صغی نمبر) | عنوان                                                  |
|           | ﴿ '' قناعت''اختيار كرو ﴾                               |
|           |                                                        |
| 1.0       | يُمْهِيدُ                                              |
| 1-4       | قسمت کے لکھے ہوئے برراضی ہوجا ؤ                        |
| 1.4       | غنی کون؟<br>غنی کے لئے دوچیزوں کی ضرورت                |
| 1.4       | م صفح می دو پیرون ی سرورت<br>هرخواهش پوری نبیس هو سکتی |
| 1-9       | الله كے فيصلے پر راضى موجاؤ                            |
| 1-9       | جائز اور حلال طریقے ہے اعتدال ہے کماؤ                  |
| 11.       | پېيول کوخادم بناؤ، مخدوم نه بناؤ                       |
| 131       | سبق آموز واقعه                                         |
| 117       | انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بحر عتی ہے                     |
| 114       | حرص وموس جيمور دو                                      |
| 110       | ا پنے سے او نیچ آ دمی کومت دیکھو                       |
| 110       | حضرت ابن عون كاوا قعه                                  |
| 110       | ونیا کامهنگاترین بازار                                 |
| 114       | شنم اده چارلیس اور د لی خوا بش                         |
| 114       | اس طرف دیکمو هے؟                                       |
| 114       | حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے                         |
| 111       | ا يک څو بصورت د عا                                     |

| صفحة | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 11A  | و دلت نے بیٹے کو ہاپ سے دور کر دیا                     |
| 119  | اولا د کا قرب بڑی نعمت ہے                              |
| 114  | اس مقدار پر رامنی ہو جا ؤ                              |
| 14-  | میرے پیانے میں کیکن حاصل میخاشہ                        |
| 171  | تجارت کورتی دینا قناعت نے خلاف نبیل                    |
|      | ﴿ اللَّه كَ فَصِلْح بِرِراضي موجاؤ ﴾                   |
| 110  | يتهتر                                                  |
| 144  | اس کا نتات میں تین عالم میں                            |
| 182  | ر رخج اور تکلیف ضرور پئیچ کی                           |
| 1K   | ول مي شكايت ند وو                                      |
| IYA  | زونے کی اجازت ویدی                                     |
| IPA  | جوالله کی مرضی و ہی میر کی مرضی                        |
| 144  | حضرت نصرً سے ملاقات كا تقلم                            |
| 140  | حضرت موی علیه انسلام کا خاموش ندر مهنا                 |
| 141  | ان کی دنیااور ہے                                       |
| 144  | مرواقعه ش همتیں پوشید ہیں<br>مرواقعه ش همتیں پوشید ہیں |
| 144  | بيج كوفتل كرنے كى حكمت                                 |
| 144  | ا چی عقل کوچپوژ د د                                    |
| 146  | مویٰ علیہ السلام کی پر درش فرعون کے گھر جس             |

|           | (10)                                        |
|-----------|---------------------------------------------|
| 3:0       |                                             |
| صفحه نمبر | عنوان                                       |
| 144       | عبرتناك واقعه                               |
| 140       | عند او پر ملک الموت کاترس کھانا             |
| 144       | ایک آ دمی پر دومر تبدرس کھانا               |
| 144       | ا انبیاء علیهم السلام پر بلائیس سب سے زیادہ |
| ITA       | زارله آین بین حکمت اور مصلحت                |
| 184       | ميدزلزله عذاب تفاياتبيس؟                    |
| 144       | ا تفویقنِ کامل اختیار کرو                   |
| 14.       | ا زلزله یش بے شار فوائد<br>ترور کے مات      |
| 14.       | تخریب کے بعد تقمیر ہوتی ہے<br>اس دنیا ہے    |
| الما      | الله کے فیصلے برراضی ہو جا و                |
|           | ﴿ بِرْ وسيوں كے ساتھ حسن سلوك ﴾             |
| l w       | ·                                           |
| 142       | ہیں۔<br>پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک            |
| 194       | جرئيل عليه السلام كأسلسل ناكيدكرنا          |
| 145       | یر وسیول کی تین قشمیں                       |
| 164       | تموژی دیرکا سائقی                           |
| IGV       | الله کووه ینده پژاپسند ہے                   |
| 109       | ينى تهذيب ب                                 |
| 10.       | آگ لکنے کاواقعہ                             |

|          | [14]                                   |
|----------|----------------------------------------|
|          |                                        |
| مغی نمبر | عنوان                                  |
| 15.      | جمو نپروی والا بھی پڑ وی ہے            |
| 101      | مفتى اعظم ہند كاوا قعه                 |
| 104      | يه كيه لوگ تھے؟                        |
| ۱۵۳      | ساری زندگی کچے مکان میں کزار دی        |
| 150      | تا كه پرهٔ وسيول كوحسرت نه بو          |
| 199      | ساتھ کی دکان والا پڑوی ہے              |
| 104      | سبق آموز واقعه                         |
| 104      | آج طلب ونیا کی دوژگی ہوئی ہے           |
| 102      | برصغير ش اسلام کي ابتداء کس طرح ہوئی ؟ |
| 164      | و بوار پرهم تیر رکھنے کی اجاز ت        |
| 109      | یڑ وی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے     |
| 14+      | تموزی دیرکا سائقی                      |
| 14.      | الل مغرب کی ایک اچھی صفت               |
| 141      | ہماری'' خودغرضی'' کا واقعہ             |
| 144      | مصافی کرنے پرایک واقعہ                 |
| 144      | حجراسود پر دهکم کیل                    |
| 147      | ا بیک شهری بات                         |
| 146      | اسلام میں پورے داخل ہو جا ؤ            |
|          | ﴿ دوسروں کے لئے ببندیدگی کامعیار ﴾     |
| 144      | تمسد                                   |

| صغيبر | عنوان                                     |
|-------|-------------------------------------------|
| API   | جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو                |
| 144   | بجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے                |
| 149   | جھے کے کو تکلیف نہ کہنچ                   |
| 14.   | بركام كواس معيار پرتولو                   |
| 14.   | کھانے کے بعد پان کھانا                    |
| 141   | پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو                 |
| 144   | مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسک |
| 124   | ا اگر میرے ساتھ ریہ معاملہ ہوتا تو!       |
| 124   | فرائض کی پرواونہیں جنوق کامطالبہ پہلے     |
| 120   | الملازمت بيل بيرطر يقد كارجو              |
| 140   | تنخواه کمٹانے کی درخواست                  |
| 144   | وو پیانے بنار کے ہیں                      |
| 124   | ساس بہو کے جھڑ سے کی وجہ                  |
| 144   | ال طریقے کوختم کرو                        |
| 144   | میری مخلوق ہے محبت کرو                    |
| 149   | ایک محالی کاواقعہ                         |
| 14.   | حضرت عاد ن " کا ہرا یک کیلئے دعا کرنا     |
| IAI   | پانچ ير نفيحت                             |
|       | ﴿ جِارِظيم صفات ﴾                         |
| IAA   | ميد <b>چار</b> مغتش بردى دولت ميں         |

| صغيبر | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| PAL   | مبلی صفت: امانت کی حفاظت                 |
| 144   | نبوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف           |
| 114   | الهانت كاوسيع مغهوم                      |
| 100   | دوسري صفت بات ي سچا کی                   |
| 144   | بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے                |
| 149   | میری طرف منسوب ایک خواب<br>نندیم         |
| 14.   | نقل کرنے میں احتیاط کریں<br>ا            |
| 19.   | ا یک محدث کی احتیاط                      |
| 191   | حضرت تغانوی اوراحتیاط                    |
| 141   | غفلت اور لا پر واہی بڑی بلا ہے<br>م      |
| 192   | اگرآپ کی گفتگور یکار ڈ ہور ہی ہوتو!      |
| 192   | ہرلفظ ریکارڈ مور ہا ہے                   |
| 190   | تىسرى مغت: خوش اخلاقى                    |
| 195   | خوش اطلاق کیا چرہے؟                      |
| 140   | مغربی مما لک اورخوش اخلاقی               |
| 194   | تنجارتی خوش اخلاتی                       |
| 194   | خوش اخلاق کیے پیدا ہوگی؟<br>و منہ        |
| 194   | ا تواضع پیدا کریں<br>مرمند میں میں ت     |
| 19^   | تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے<br>مار دیں ہے |
| 199   | ا بی حقیقت برغور کریں                    |

| صفحة نبر | عنواان                                       |
|----------|----------------------------------------------|
| 7        | ''بیت الخلاء'' د کان معرفت                   |
| 4        | ا ہے آ پ کو خادم مجھو                        |
| 4.1      | منصب کے نقاضے پڑکمل کرنا دوسری ہات ہے        |
| 4.1      | خویصور سنه مثال                              |
| 7.7      | استاذ ، شخ اور باپ کا ڈانٹنا                 |
| 4.4      | حعزت تغانويٌ كاطرزممل                        |
| 4.14     | تواضع بزرگوں کی صحبت ہے حاصل ہوتی ہے         |
| 4.4      | جنت مسكينوں كا گھر ہے                        |
| 4.14     | چۇقتى صفت: لىقىد كاپاك مونا                  |
| 4.0      | حرام کی مخلمت اورنحوست                       |
| 4.0      | حلال کھانے کی نورا نبیت                      |
|          | ﴿ يرول سي آك مت يراهو                        |
| ۲۱۰      | سورة الحجرات دوحصول پرمشمل ہے                |
| 41.      | قبیلہ بنوتمیم کے وفد کی آ مد                 |
| 411      | حضرات شخین کا اپنے طور پرمقرر کرنا           |
| 711      | د وغلطیان سرز د ۶ و کین                      |
| 414      | بها علم پر سفریه<br>منابع الله می پر سفریه   |
| 414      | بة قرآ <b>ح</b> قيامت تك رہنمائى كرتار ہے گا |
| 414      | حضور بلل اجازت کے بغیر گفتگو جا ترجیس        |

| صفحهنب | عنوان                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| ۲۱۳    | عالم ہے پہلے گفتگو کرنا جا ئزنہیں                  |
| 717    | رائے میں نبی یاعلاءے آھے بڑھنا                     |
| 110    | سنت کی انتاع میں کامیا بی ہے                       |
| 410    | تنین صحابہ کے عبادت کے ارادے                       |
| 714    | کوئی شخص ٹی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا                  |
| 414    | حقو ت کی ادائیگی اتباع سنت ہے                      |
| YIA    | وین''اتباع'' کانام ہے                              |
| PIA    | بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت                |
| 719    | حضرت عبدامتد بنءعباس رمنى امتد تعالى عنهما كاواقعه |
| 44.    | الله ہے ڈرو                                        |
|        | ﴿ بدعات حرام كيون؟ ﴾                               |
| 777    | تمهيد                                              |
| 777    | دين شي اضا ذي كرنا                                 |
| 444    | ان چیزوں کا استعال جائز ہے                         |
| 774    | ہر بدعت ممرا ہی ہے                                 |
| 444    | بدعت گمراہی کیوں ہے؟                               |
| 444    | شب برأت میں سور کعات نفل پڑھنا                     |
| 744    | ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کرر ہے                    |

| صغينبر | عنوان                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 771    | مغرب کی تین کے بجائے جا ررکعت پڑھیں تو کیا نقصان   |
| 779    | افطار کرنے میں جلدی کیوں؟                          |
| 4m.    | عید کے دن روز ہ رکھنے پر گناہ کیوں؟                |
| 721    | مغریس چاررکعت پژهمنا گناه کیوں؟                    |
| 444    | شپ برأت میں حلو و گنا و کیوں؟<br>ص                 |
| 722    | ايسال ثواب كالمنجع طريقه                           |
| אשץ    | تيجه كرنا گناه كيون؟                               |
| 770    | عید کے دن گلے مانا بدعت کیوں؟                      |
| 420    | فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا تھم<br>رب ع         |
| 744    | پریمل جائز ہے                                      |
| 445    | قبرول پر پھول کی جا در چ <sup>م</sup> ھا نا        |
| 717    | - خلاصہ                                            |
|        | ﴿ آوازبلندنه کریں ﴾                                |
|        |                                                    |
| 444    | يم<br>ميريد                                        |
| 777    | دوهم<br>محله در برین                               |
| 794    | مجلس نبوی کا ایک ادب<br>دوسرے کو تکلیف نہ مینیج    |
| 444    | دوسرے وسیف نہیں<br>بلندآ وازے بات کرنالبندیدہ نہیں |
| 440    | بلندآ وازے کان مِس خلل ہو جانا                     |
|        |                                                    |

| صفحهب      | عنوان                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 444        | لا وَدُ البِيكِرِ كَاغِلِطِ استَعِالَ                                            |
| 444        | ومین کے نام پر نا جائز کام کر نا                                                 |
| ۲۳۷        | ا يك داعظ كا داقعه                                                               |
| 445        | مار مارکو بیسوشا تو ژوول گا                                                      |
| ነ<br>የ     | بلندآ وازے قرآن شریف پ <sup>ر</sup> هنا                                          |
| 114        | تہجد کے لئے اُٹھتے وقت آپ کا انداز                                               |
| 10.        | قانون كبحركت مين آتا ہے؟                                                         |
| 10.        | الله کے ذکر کیلئے آواز پست رکھنے کا حکم                                          |
| 401        | آواز نکلنا ہڑی نعمت ہے                                                           |
| 704        | خلاصہ                                                                            |
|            | ﴿ ملاقات اورفون كرنے كة واب ﴾                                                    |
|            |                                                                                  |
| 100        | A. A                                         |
| 124        | دور سے بلانا ادب کے خلاف ہے<br>جناب مقال میں ماری کا بات                         |
| 404<br>401 | ح <b>نوراقدی ﷺ پ</b> ردرود وسلام کا طریقه<br><b>حاضرونا ظرکے عقیدے ہے</b> یکارنا |
| 104        | ع مرون مرت سيد ت عيد ي رن<br>'' يارسول الله'' كهنا ادب كے فلاف ہے                |
| 709        | حضور بھا کے دروازے بروستک دینا                                                   |
| 14-        | استاد کے دروازے پر دستک دیا                                                      |
|            | حضرت عبدالله بن عباس كيلئے حضور الله كى دعا                                      |

| صغيبر | عنوان                                      |  |
|-------|--------------------------------------------|--|
| 741   | علم سيمين كسلتة ادب كالحاظ                 |  |
| 744   | جانے سے پہلے وقت لیلو                      |  |
| 747   | میز بان کے حقوق مبمان پر                   |  |
| 747   | حضورا لدى الكاكاا يك واقعه                 |  |
| 140   | حضور اللهائے برائبیں منایا                 |  |
| 740   | فون كرنے كة واب                            |  |
| 744   | لمبی بات کرنے سے بہلے اجازت کیلو<br>       |  |
|       | ﴿ ہرخبر کی شخفیق کرنا ضروری ہے ﴾           |  |
| 149   | تمهيدوقر جمه                               |  |
| 14.   | آ يت كاشانِ نزول                           |  |
| 441   | قاصد کے استقبال کیلئے بہتی ہے باہرنگانا    |  |
| 741   | حعرت وليد بن عقبه " كاواليس جانا           |  |
| 747   | استحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی             |  |
| 744   | ن سائی بات پر یقین نبیس کرنا جا ہے         |  |
| 424   | افواہ پھیلاناحرام ہے                       |  |
| 454   | آج کل کی سیاست                             |  |
| 454   | عاج بن يوسف كي غيبت جائز نبيس              |  |
| 740   | سی ہوئی بات آ کے پھیلا نا جھوٹ میں داخل ہے |  |
| 440   | مِلِحَقِق كرو، پھرزبان ے نكالو             |  |

| مغرتبر | عنوان                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 454    | ا فوا ہوں پر کان نہ دھریں                      |
| YLL    | جس سے شکایت کینی ہواس ہے بوچھ لیں              |
| 444    | باتوں کو بو ها کر چش کرنا                      |
| 744    | نئی ہوئی بات زبان سے نکلے                      |
| 749    | حعرات محدثین کی احتیاط                         |
| 449    | ا يك محدث كا دا قعه                            |
| YA+    | مدیث کے بارے میں ہمارا حال                     |
| YA-    | کومت پر بہتان لگا نا                           |
| PAI    | وین مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا پر دپیکنڈ ا |
| 744    | وینی مدارس کا معائنه کر او                     |
| YA#    | فلومغروضے قائم کرکے بہتان لگانا                |
| 11     | بهلي خبري محقيق كراو                           |
|        | ﴿ زبان کوشیح استعال کریں ﴿                     |
| 444    | بميهة                                          |
| YAA    | ذ <b>مددارانسان کاروری</b> ا ختیار کرو         |
| 444    | زبان عظیم نعمت ہے                              |
| 1/19   | زبان کی قدر بے زبان سے پوتھے                   |
| 14.    | تمام معینیں حرکت کر رہی ہیں                    |
| 19-    | موج کرز بان کواستعال کرو                       |

| صفحة نبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 491      | ایک ایک لفظ ریکار ڈ ہور ہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 791      | اس وقت کیوں مختاط گفتگو کر و گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797      | و مدوا د بیننے کی فکر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797      | جموث بدترين سواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 491      | الون ي كيون جنم في في الان المان الم |
| 494      | سارے جھکڑے ٹتم ہوجا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ﴿ الله كاحكم بے چون و چراتسليم كرلو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194      | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 791      | تہاری رائے کاحضور ﷺ کی رائے سے مختلف ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799      | خبری محقق کر لینی جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199      | تحقیق کے نتیج میں بات واضح ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳        | رسول براه راست الله کی ہدایت پر چلتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠١      | عقل ایک صدتک فیصلہ کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1      | ر سول کا تھم مانو ، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳.۲      | '' حکمت''اور'' فائد ہے'' کاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4      | اييا'' نوکر'' ملازمت ہے نکال دینے کے قابل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4      | ہم اللہ کے ''بعد ہے' ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4      | ''کیوں'' کا سوال بے خفلی کی دلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0      | آج کل کے لیڈروں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| صفحة نمبر | عنوان                                     |
|-----------|-------------------------------------------|
| ٣٠۵       | ووصلح حدیدبیهٔ میں دب کرنسنی کیوں گائی ؟  |
| 4.4       | خلاصہ                                     |
|           | ﴿ جَنْ كَي بنياد بردوسر كاساته دو ﴾       |
| 41.       | ييهة                                      |
| 71-       | ورية مظلوم كاساتحد دو                     |
| 411       | نسل ماز بان کی بنیاد پرساتھ د د           |
| 411       | الیےمعاہدے کی اجازت نہیں                  |
| 717       | ظالم كوظلم سے روكو                        |
| 717       | دونوں کے درمیان ملح کرا دو                |
| 717       | اسلامی اخوت کی بنیادایمان ب               |
| ۳۱۴       | مسلمان کوبے یارومددگار مت چھوڑو           |
| 410       | دولتمند معاشرے کا حال                     |
| 410       | كلمه ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ كارشة |
| 414       | قرآنی تعلیمات ہے دوری کا نتیجہ            |
| 714       | مسلمان کوش کرنے کی سزا                    |
| 414       | اس وقت کسی کا ساتھ مت د د                 |
| ۲۱۸       | فتذكے وقت اپنے كھر ميں ميٹھ جاؤ           |
|           |                                           |



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب بحد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۲

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# صحت اور فرصت کی قدر کرلو

الْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَسُتَغُفِرُهُ وَسُوَّهُ وَسُوَّمُ بِهِ وَسَوَكُلُ عَلَيهِ وَ وَنَوَكُلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ مَاللهِ مِنْ شُرُورَ الْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّنَات اعمالنا ، مَن يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصلًى لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَاشْهَدُانُ لَيهُ اللهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَاشْهَدُانُ سَدنا و سَبَا لَا إِلَيهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وعلى وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وعلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً .

اما بعد فقد قال السي صلى الله عليه وسلم: بعُمتَان مَعْنُونًا فِيهِمَا كَثِيرً مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ.

(بحاري، كتاب الرفائق، ماب ما جاء في الصحة و الفرح، حديث بمر ٢٠٤٩)

### دل نرم کرنے والی احادیث

بزرگان محترم و برادران عزیز! مدیث کی کتابوں میں ایک مستقل کتاب " "کتاب السرفاق" کے نام سے محدثین قائم فرماتے ہیں، اوراس باب میں وہ احادیث لاتے ہیں جوانیان کے ول میں نری اور رفت پیدا کرتی ہیں، اور آخرت کی گر پیدا کرتی ہیں، ایں احادیث کو کی گر پیدا کرتی ہیں، ایس احادیث کو "رفاق" کہاجاتا ہے، بین محدثین نے تواس موضوع کی احادیث پر مستقل کتاب مرتب نروی ہے، جیسے حصر ت عبدالقد بن مبارک رحمة الندسید نے" کشاب الزهد والسرف ف "کشاب الزهد" ہے، حضرت والسرف ف "کتاب الزهد" ہے، حضرت والسرف ف "کتاب الزهد" ہے، حضرت معلی والسرف ف "کتاب الزهد" ہے، حضور صلی الله علیہ وسلم کی ایس بجیب احادیث ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن وہ احادیث انسان کی علیہ وسلم کی ایس باس ہو ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن وہ احادیث انسان کی اصلاح کے اعتبار سے بڑی جامع ہیں، اگر آ دمی ان پرغور کر ہے تو وہ احادیث انسان کی اصلاح کے لئے بنظیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو بیجھنے اور ان کی قدر کرنے اور ان پرغل کرنے کی توفیق عطافر مائے، آھین۔

#### یہ بہت اہم حدیث ہے

اس وقت میں نے انہی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے الاوت کی امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے "فیجے ابخاری" میں" کتاب الرقاق" کوای حدیث سے شروع فر مایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کا مزاح اور اسلوب بڑا عجیب وغریب ہے، جب وہ کسی کتاب میں کوئی باب قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں، وہ ایک سوچی سجی اسکیم کے تحت ہوتا ہے،" کتاب الرقاق" میں سب سے پہلے اس حدیث کولا کر گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فر مایا ہے کہ اس موضوع پر جواحادیث ہیں، ان میں میہ حدیث" اور" بنیاد" ہے، اور واقعۃ اس ہے، اور یہ حدیث دوسری احادیث کے لئے" بڑ" اور" بنیاد" ہے، اور واقعۃ اس حدیث میں بڑی عجیب وغریب ہوایت ہے۔

#### حضرت مفتى صاحب اورحديث بالا

میرے والد ما جد حضرت مولانا مفتی مجرشفیع صاحب رحمة الله علیه به حدیث المکرت یا و دلایا کرتے تھے، اور بے شار مرتبہ اس حدیث پر بیان بھی فر مایا، بلکہ جب آپ پاکتان بجرت کرنے کے بعد پہلی مرتبہ دار العلوم ویو بند تشریف لے گئے، او وار العلوم ویو بند کے اساتذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ پچھ بیان فر مائیس۔ اس موقع پر آپ نے ان کے سامنے جو بیان فر مایا، اس بیس فر مایا کہ آپ حضرات شاید اس انتظار بیس ہوں گے کہ بیس یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا وار العلوم ویو بند بیس ہوں گے کہ بیس یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا وار العلوم ویو بند بیس ہوں گے کہ بیس یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا وار العلوم ویو بند بیس بہت کر چکا ہوں، البذا بیس اس کے بجائے کوئی خشک بہاں وار العلوم ویو بند بیس بہت کر چکا ہوں، البذا بیس اس کے بجائے کوئی خشک بات کہنا چا ہتا ہوں، اور پھر آپ نے بی حدیث پڑھی اور اس کی تشریخ فر مائی۔ حدیث پڑھی اور اس کی تشریخ فر مائی۔

بہر حال اس حدیث میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
''نِعُمَنَانِ مَغْبُوکٌ فِبْهِمَا کَنِیْرٌ بَنَ النّاسِ اَلصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ ''فرمایا کہ اللہ جل شانہ ا کی دوفعتیں الیک جیں جن کے بارے ش لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے جیں کہ جب رفعت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی ،ایک''صحت' کی نعمت اور دوسرے'' فراغت'' کی نعمت ان دونعتوں کے بارے میں لوگ بکٹرت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

هرنعت پرتین حق

انسان کے اوپراللہ تعالی کی بے شارنعتیں ہر آن ہر لحہ بارش کی طرح برس

ربی ہیں، انسان ان بغتوں کو شار بھی تہیں کرسکنا، اور ہر نغت کا حق سے ہے کہ اس کی قدر بیچانی جائے ، اس پرشکر اوا کیا جائے ، اور اس کا صحیح استعال کیا جائے ، ہر نغت پر سے بین حقوق اوا کرنے گئے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے ، حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ و دفعتیں ایسی ہیں کہ انسان ان جائے ، حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ و دفعتیں ایسی ہیں آور" فراغت" کے بار ہے ہیں وہو کے ہیں پڑا ہوا ہے، وہ نعتیں ہیں،" صحت" اور" فراغت" ۔ انسان اس وہو کہ ہیں پڑا ہوا ہے کہ بیصحت اس وقت جو جھے حاصل ہے، وہ رہے گئی، آج ہیں تندرست ہوں تو کل بھی رہوں گا، اور پرسوں بھی رہوں گا، اس وہو کے کے نتیج میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، اور انسان اپنے نیک وہوں کو ٹالنا رہتا ہے ، یہی معاملہ" فراغت" کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں میں ہوں گا، الہذاوہ میں میں رہوں گا، الہذاوہ میں میں رہوں گا، الہذاوہ میں میں کو ٹالنا رہتا ہے ۔ یہی معاملہ" فراغت کہ میں فارغ ہی رہوں گا، الہذاوہ میں کو ٹالنا رہتا ہے ۔ یہی معاملہ" فراغت کہ میں فارغ ہی رہوں گا، الہذاوہ میں کو ٹالنا رہتا ہے۔ یہی معاملہ" فراغت کہ میں فارغ ہی رہوں گا، الہذاوہ میں کو ٹالنا رہتا ہے۔ یہا ہوں کو ٹالنا رہتا ہے۔ یہی معاملہ تو ہیں جو پتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا، الہذاوہ میں کو ٹالنا رہتا ہے۔ یہی میں کو ٹالنا رہتا ہے۔ یہی معاملہ تو بیں ہو پتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا، الہذاوہ میں کو ٹالنا رہتا ہے۔

#### صحت اورفراغت کی قدر کرلو

یہاں تک کہ وہ ''صحت''جس کی بنیاد پر نیک کاموں کوٹال رہاتھا کہ آج نہیں کل کروںگا، پرسوں کروںگا، وہ صحت ڈھل جاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے، اور پھر کام کرنے کامو قع نہیں رہتا۔ فراغت میں بھی کاموں کوٹالٹارہا ہے کہ انجمی جلدی کیا ہے، کل کرلیں گے، پرسوں کرلیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہوجاتی ہے، اور مشغولیت آجاتی ہے، اور پھر وقت نہیں ملتا۔ ای لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! صحت کی جونعت ہے، اس کی قدر پیچانو، اور اس کوسمجھ مصرف برخرچ کرلو، تو دھو کے سے چی جاؤگے۔ اس کی قدر پیچان لو، اس کوکسی جھمرف برخرچ کرلو، تو دھو کے سے چی جاؤگے۔ اس کی قدر پیچان لو، اس کوکسی جھمرف برخرچ کرلو، تو دھو کے سے چی جاؤگے۔

ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کوٹا لئے ٹا گئے آ دمی بیار پڑجا تا ہے، اور پھر دنیا ہے جانے کا وقت آ جا تا ہے، اور پھر دنیا ہے جانے کا وقت آ جا تا ہے، اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوانی کی حالت میں اپنی فراغت کی حالت میں کچھ کام کرلیا ہوتا، اور آ ترت کے لئے کوئی پونجی جمع کرلی ہوتی۔

#### شیطان کے بہکانے کا انداز

و کیھے! جوآ دی صاحب ایمان ہوتا ہے،اس کوشیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ دے، یا روزہ چھوڑ دے۔ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا ... کیوں؟ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اگر اس سے یوں کہا جائے گا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ دے، یاروزہ چھوڑ دے تو وہ بھی بھی اس کی ہے بات نہیں مانے گا۔اس لئے شیطان صاحب ایمان پر دوسر حرب آ زماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان پر دوسر حرب آ زماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان ہو بہکا تا ہے کہ فیلال کام ضرور کرنا چا ہے، اس کوکرنا چا ہے،اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ بال یہ نیک کام ضرور کرنا چا ہے، کین جلدی کیا ہے؟ آج ذرام صروفیت ہے، فلال یا مروفیت ہے، فلال کام کرنے ہیں، کل سے ہے کام شروع کریں گے، جب کل آ جائے گی تو شیطان سے بہکائے گا کہ آج تو فلال عذر پیش آگیا، فلال کام پیش آگیا،کل سے شروع کریں گے، جب کل آ جائے گی تو شیطان کریں گے،کل کل کرتے اس نیک کام کوٹالنا جائے گا،اوروہ کل کھی نہیں آئے گی۔

مریں گے،کل کل کرتے اس نیک کام کوٹالنا جائے گا،اوروہ کل کھی نہیں آئے گی۔

نوافل الله کی محبت کاحق ہیں

ول میں بید خیال اور قکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہوتو ہماری نیکیوں کا پلہ

جھک جائے ، ریپ خیال اور فکر تو ہے ، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ٹالنے کا ملسلہ شروع ہوجاتا ہے، مثلاً بیرتو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق میں ،اس طرح نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں ،اس لئے بندہ کچھنوافل بھی ادا کرے، کچھ ذکر کرے، تسبیحات بڑھے، وعا کیں کرے، اور جب تک انسان نوافل اوانبیس کرتا، عام طور پراس دفت تک فرائض و واجبات میں بھی استقامت بیدانہیں ہوتی ۔ یا مثلاً تہجد کی نماز ہے، آ دمی روز بیسو چتا ہے کہ تبجد کی نماز پڑھنی جا ہے،اب شیطان اس کو بینہیں کے گا کہ تبجد مت بڑھنا،اس ہے تنہاری نیندخراب ، دلی ، بلکہ اس طرح برہائے گا کہ ہاں تبجدیز ھنا بزی انجھی بات ہے، کیکن انشاء اللہ کل ہے شروع کریں تھے، اور کل الارم لگا کر سونیں گے، جب کل آئی تو کوئی اور مذر کردیا که آج تو نیند کاغلبہ ہے،کل سے شروع کریں گے۔اس طرح وہ ٹال رہے گا ،اور اس کا متیجہ سے ہوگا کہ''صحت'' کی جونعت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے،جس میں وہ تبجد کی نماز پڑھ سکتا تھا، وہ نعمت ای ٹالنے میں ير بادموري ہے۔

#### جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و

یا آج فراغت حاصل ہے، تہجد پڑھنے کے لئے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کوٹال کروفت بر باد کرر ہاہے۔اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا موقع لئے، یا نیک کام کا خیال آئے تو پھراس کوانجام دینے میں ویرمت کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَسَارِعُو اللَّى مُعُمَرَهُ مَنَ رَّبِّكُمُ وَ خَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوَاتُ وَ الْأَرْضُ

(ال عمران:۱۳۲)

فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی ہے دوڑو، اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی چوڑائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس آیت کا بیتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی فکر کرو، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لئے ریس لگاؤ۔

## نيك كام كوثا لونبيس

شیطان کا کام ہے" ٹالنا" اور پیغیر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے، اس کوٹا لوئیں، بلکہ اس وفت کرگز رو، اگر اس کوٹل پر ٹالو گے تو پیتنہیں کل موقع رہے یا نہ رہے، کل کو وفت ملے یا نہ ملے، کل کو یہ جذبہ موجود رہے یا نہ رہے، کل کو یہ جذبہ موجود رہے یا نہ رہے۔ پیچھے پیٹنہیں۔

## نیک کام کا خیال "الله کامهمان" ہے

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ یہ جونیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے کہ فلاں نیک کام کرلوں، اس کوصوفیاء کی اصطلاح میں "وارد" کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ میں فلاں کام کرلوں، نماز پڑھلوں، تہجد بپڑھ لوں، اوا بین پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، چاشت پڑھ لوں، صدقہ کردوں، مسلمان بھائی کی مدد کردوں، کی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرلوں، اس قتم کے خیال کو "وارد" کہتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے ہے کہ یہ" وارد" اللہ تعالی کی طرف ہے مہمان ہوتا ہے، اگر تم نے اس کی تھوڑی می قدر کرلی، خاطر مدارت کرلی تو یہ مہمان پر مقار میں آیا تھا، اس پر کھر آئے گا۔ خاطر مدارت اس طرح کی کہ جس نیکی کا خیال دل میں آیا تھا، اس پر عمل بھی کرنیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا، اور تہ ہیں کی دوسرے نیک کام کی دعوت دے کا، اور اگر تم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو چونکہ یہ مہمان بڑا غیرت مند

ہے،اور بڑا غیورمہمان ہے،اگرتم نے ایک مرتبہاں کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ امہمان تمہارے پاس آنا چھوڑ دے گا۔اوراس وقت سے پناہ مانگو جب بیرمہمان آنا چھوڑ دے "کے معنی یہ ہیں کہ اب دل میں نیکی کا خیال میں میں اس میں

ہی نہیں آر ہاہے،اس وقت ہے اللہ تعالیٰ بچائے،اوراب دل پرمبرلگ گئی،اورول پرزنگ لگ گیا،اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں آتا۔

## گِناہ جِھوڑنے کا کام مت ٹالو

بہر حال! پی اصلاح کوئس بات پر ٹال رہے ہو؟ گناہ مجھوڑنے کوئس وجہ
سے ٹال رہے ہو؟ مثلاً کوئی مسلمان صاحب ایمان کسی گناہ کے اندر مبتلاہے ، اور کسی
گناہ کا عادی بن گیا ہے ، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجہ ہے اس کے دل بیس
یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ گناہ مجھے چھوڑ نا چاہیے ، اب شیطان اس کو اس طرح نہیں
بہکائے گا کہ بیتم بڑا اچھا کا م کررہے ہو، لہذا اس کو کیے جا وَ ، اس لئے کہ وہ شیطان
جانتا ہے کہ یہ خص صاحب ایمان ہے ، اور یہ میری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان
اس سے کہ گا کہ بیکا م تو بہت خراب ہے ، اور اس کا م کوچھوڑ نا ہے ، کیکن ایک مرتبہ اس سے کہ گا کہ بیک مرتبہ اور اس کا م کوچھوڑ دینا۔ جب ایک مرتبہ وہ گناہ کر لیا تو پھر کے گا کہ ایک مرتبہ اور سی ،
اپھر چھوڑ دینا ، اس طرح وہ انسان کو گناہ کے اندر لگائے رکھتا ہے ، اور اس کو نجات
نصیب نہیں ہوتی ۔

# گنا ہوں ہے نجات کا بیطر یقہ ہیں

گن ہوں ہے نجات کا بیراستہ نہیں کہ آ دمی بیسو ہے کہ میں ایک مرتبہ اور بیہ گناہ کرلوں ، پھر چھوڑ دوں گا ، بلکہ گنا ہوں ہے نجات کا راستہ بیہ ہے کہ آ دمی آج ہی ہے وہ گناہ حچھوڑ دے ، اپنے دل پر چوٹ لگا کراپنے آپ کو گنا ہوں ہے فارغ کرد، اس کے علاوہ کوئی راستنہیں۔شیطان کا ایک بڑا دھوکہ جس میں وہ اچھوں
اچھوں کو جنٹا کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ دہ اس ہے کہتا ہے کہ چلو یاریہ گناہ کربی لو، تاکہ
دل میں اس کی حسرت باقی ندر ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بھڑاس دل ہے نکل جائے،
ور نہ کل کو دل میں میر حسرت رہے گی کہتم نے بیا کا مہیں کیا تھا۔ اس لئے ایک مرتبہ
یہ گناہ کر گزرو، پھر تو ہے کر لیما، استغفار کر لیما، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہہ کا دروازہ کھلا
ہوا ہے، اس طرح شیطان اس کو بہکا تا ہے، اور وہ تو ہہ کے بھروسہ پر گناہ کر بیٹھتا
ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخوظ رکھے، آھیں۔

# گناہ کرنے سے تسکین حاصل نہیں ہوتی

تک انسان اس کے اندر مبتلار ہے گا بھی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی تو نین نہیں ہوگ۔ تو سر کھر ویر سرگناہ کر لدیاج اور میں سب

توبہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے

شیطان یہ جود حوکہ دیتا ہے کہ گناہ کرلے، پھر توبہ کرلینا، ارے اس بات کی کیا گارٹی ہے کہ توبہ کا مو<sup>قع</sup> طے گا، اور توبہ کی توفیق ہوگی یانہیں؟ کیا کس نے ضانت

دیدی ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کا موقع مل جائے گا؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ تو ہے بھر و سے برگناہ کر لینا ایبا ہی ہے جیسے عمل کے بھر و سے بر

فرمایا کرنے تھے لہ تو ہے جے فروے پر کناہ کر بیٹماالیا ہی ہے بینے کل تے جروے پر بچھوے کٹوالیٹا،اوراس پر اپناایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کے قیام کے عبد کروں کے مقال کا میں انہا کہ اس کے میں انہا کہ سے کہ دارالعلوم کے قیام کے

ز مانے میں میں نے بچھو کے ذیبے کاعمل سیکھا تھا،اور بڑا مجرب عمل تھا، چتا نچہ و یو بند کے یورے قصبے میں یہ بات سب کومعلوم تھی، جب بھی کسی کو بچھو ڈس لیتا تو

ریبرے پرت ہے ہیں تیہ ہے جو اور ان بہت میں ہیں۔ اس کوفورا میرے یاس لات، میں عمل پڑھ کر دم کردیتا ،فوراُ وہ زہراتر جاتا۔

ا يك نصيحت آموز واقعه

ا میک مرتبدرات کومیری ؛ الد ہ کواسٹور ہے کچھ نکالنا کے لئے وہاں جانے کی ضروزت چین آئی ،اسٹور میں اند عیرا تھا، گھر میں ایک لاٹنین تھی ،اور میں اس وقت الٹیس کی بیشن میں سمجے لکھنے کا برہ کی ساتھ اور میں دانیا ہے جاتا ہے جا

لاکٹین کی روشنی میں کچھ لکھنے کا کا م کرر ہاتھا،میری والدہ نے کہ میں اسٹور میں جانا چ ہتی ہوں،اوروہاں اند سے ہے، ذراایک منٹ کے لئے لاکٹین مجھے دیدیں تو میں اپنا کام کرلوں، والدصاحب واپنے لکھنے کے کام میں خلل ڈالنا دشوار ہور ہاتھا،اس

کئے والدصاحب نے کہا کہ ہے ہی چلی جاؤ،وہ چیز اسٹور کے اندرسامنے ہی رکھی ہے،اٹھالو، والدہ صاحب نے کہا کہ وہاں تو کچھوموتے ہیں،اگر کچھونے کاٹ لیا تو؟

ہے، حل وہ والعدہ صاحب سے بہا میدوہاں و پیوابو سے این اگر پھونے کا ہے۔ والعرصا حب فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے منہ ہے نکل گیا کہ اگر بچھونے کا ٹ

بھی لیا تو تمہارا کیا بگاڑ ۔ گ' مطلب بیتھا کہ میرے پاس تو ایساعمل موجود ہے

جس سے بچھو کے کاشنے کا ساراا ثرختم ہوجاتا ہے، لہذا تمہارا کیا نقصان کرےگا اگر بچھونے کاٹ بھی لیا۔اب دالدہ صاحب بغیر لالٹین کے جلی گئیں،اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ کے اسٹور میں قدم رکھتے ہی بچھونے کاٹ لیا۔اب والدصاحب کے پاس آئیں تو والدصاحب نے اپنا وہی عمل شروع کیا، فرماتے ہیں کہ میں عمل کر کر کے تھک گیا، لیکن بچھو کا زہرا ترکنہیں دیا۔ زہرا تارنے کے جتنے طریقے تھے، جو سینظر وں مرتبہ کے آزمائے ہوئے ہوئے تھے، وہ سب طریقے آزمالے ،گرکوئی فائدہ فہیں ہوا۔

#### اس واقعہ ہے تین سبق

فرمایا که اس واقعہ سے تین سبق طے ، ایک یہ که انسان کوکوئی ہو ابول منہ سے نہیں نکالنا چاہیے ، اور میر سے منہ سے بیہ برا ابول نکل گیا تھا کہ اگر بچھونے کا ہے بھی الیا تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ دوسرا سبق بیہ ملا کہ کسی عمل میں ، کسی دوا میں ، کسی و ظیفے میں ، کسی تریاق میں پہلے نہیں رکھا ، جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہ ہو ، شفاء انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے ، تیسرا شفاء انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے ، تیسرا بیسبق بیہ ملا کہ تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کر لیمنا ایسا ، بی ہے جیے عمل کے بھروسے پر بچھو ہے ۔ تیسرا ہے بی بیہ بھی حماقت اور بے وقو فی سے ، کیا معلوم کے گناہ کے بعد قربہ کی تو فیق ہویا نہ ہو، تو بہ کے وقت ملے یا نہ ہے ، کیا معلوم کے گناہ کے بعد قربہ کی تو فیق ہویا نہ ہو، تو بہ کے طاح کے بعد قربہ کی تو فیق ہویا نہ ہو، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بیا نہ سے ، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بنی سے ، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بنی سے ، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بنی سے ، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بنی سے ، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بنی سب بریں ، اللہ تعالی اس سے حفاظت نہیں ، وقت کی سب کرلیس ، اللہ تعالی اس سے حفاظت نہیں ۔ وہ کہ تو بہ کی تو فیق بی سب کرلیس ، اللہ تعالی اس سے حفاظت نہیں ۔ وہ کہ تو بہ کی تو فیق بی سب کرلیس ، اللہ تعالی اس سے حفاظت نہیں ۔ وہ کہ تا بین ۔

جب ہاتھ یا وُں حرکت کرنا تچھوڑ دیں گے

بہرحال! وقت گز رر ہاہے، اور انسان دھو کہ میں پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل یہ نکلا کہ صحت کے جولمحات الله تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں، ان کوئنیمت مجموء اور اس طرح فراغت کے جولمحات الله تعالیٰ

ئے عطافر مائے ہوئے ہیں ، ان کوئنیمت سمجھو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیہ

شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ:

ا بھی ہوان کی آبٹ پر میں آٹکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیسا وقت ہوگا ، جب نہ ہوگا سے بھی امکال میں

ابھی تو ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، اس دنت اگر پکھ کرلو گے تو نیکیوں کا سرمایہ جمع ہوجائے گا،لیکن ایک دنت ایہا آئے والا ہے جب نہ ہاتھ چلیس کے،اور نہ یاؤں چلیں گے،کوئی شخص بھی اس دنت ہے مشتنی نہیں۔

کس چیز کا انظار کررے ہو؟

تر مذی شریف میں ایک حدیث ہے، جس میں ای مضمون کوحضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، اے اللّٰہ کے بندو! نیک کام کرنے کے لئے کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ فرمایا:

هَلُ يَسْتَطِرُونَ الله فَقُرًا مُنْسِينًا، أَوْ غِنَّى مُطُعِيًّا، أَوْ مَرْضًا مُفسدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَدَا، أَوْ مُوتًا مُحُهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ، فَشَرُّعَالِبٍ يُنْتَطرُ، أَوِ السَّاعَةَ ، فاستاعةُ ادُهِى وَأَمَرُّ

(ترمدي، كتاب الزهد، ياب ماحا، في المبادرة بالعمل)

کیافقروفاقہ کاانتظارہے؟

"فَهَدُا مُسْسِبً" "كياس بات كاانتظاركرر ہے ہوكدا بھى تو پيے ہيں ،كل

صدقہ کردیں گے، پرسوں کردیں گے، تو کیاتم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے ، مفلسی آ جائے ، جو فقر وا فلاس تنہیں صدقہ وخیرات کرنے کو جھلادے ، کیا اس دفت کا انتظار کررہے ہو؟ کیا اس دفت صدقہ کروگ؟ ارہے بھائی! جب آج تمہارے پاس پیے موجود ہیں تو ان کواللہ کی راہ میں خرچ کرو، کل کو معلوم ہیں کیا صورت ہو۔

# کیا مالداری کا نظارہے؟

"آؤ غِنی مُطَغِیا" کیاتم الی مالداری کا انتظار کرد ہے ہو جو تہہیں سرکش بنا و ہے۔ لیعنی نیک کام کو میسوچ کرٹال رہے ہو کہ آج تو نظیس پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت بیں اور ملازمت بیں مصروف ہوں، جب ذرا فارغ البالی حاصل ہوجائے گی تو اس وقت نقلیں بھی پڑھیں گے، اور تہجر بھی پڑھیں گے، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے، اور صدقہ کریں گے، ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو فارخ البالی نہیں ہے، ابھی تو فرات جو تھوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے فرات ہوں کہتم ایسی مالداری کا انتظار کرد ہے ہو جو تسہیں سرکش بناو ہے، کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہوجائے تو د ماغ سے اللہ کی یا د بی نکل جائے، اور پھر نکی کرنے کا خیال بی ختم ہوجائے، اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے مبتلا ہوجاؤ کہ پھر نکی کی طرف وصیان ہی شہائے۔

# کیا بیاری کا انظار ہے؟

''اُوْ مَـرُصًا مُفَسِدُا''یااس وقت نیکی کوبیسوچ کرٹال رہے ہوکہاس وقت ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں ،صحت حاصل ہے،اورعافیت حاصل ہے،فلاس نیک کام کل ہے کریں گے، پرسوں ہے کریں گے ،اس طرح ٹالتے ٹالتے تمہارے او پر کوئی بیاری آجائے ، جو تنہیں فساد میں مبتلا کر دے ، اور پھرتم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔

# كيا برها به كا انظار كرد م مو؟

"أؤ هر منا مُعدَد" ایاس وقت نیک کاموں کو بیہ سوچ کرٹال رہے ہوکہ ابھی تو جل جوانی جل کے لذھیں البندا نیک کاموں کی کیا جلدی ہے، ابھی تو جوانی جل کے لذھیں حاصل کرلیں، جوانی کی جومزہ لے لیس، جوانی جل عیش وعشرت کرلیں، جب ذرا عمر وقعل جائے گی ،اس وقت انشاء اللہ تو بہجی کریں گے، اور نیکیاں بھی کریں گے۔ تہجد بھی پڑھیں گے، مہر جس بھی جایا کریں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ تہجد بھی پڑھیں ہے، مہر جل بی بھی جایا کریں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ آج یہ تصور بے شار نوجوانوں کو طامت کرتے ہیں جو نیک کام کرنے کی کیا جلدی ہے، اور بیاوگ ان نوجوانوں کو طامت کرتے ہیں جو اللہ کے دانے پرچل پڑت ہیں۔ اس لئے حضور اقدیں سلی اللہ طیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ کیا تم ایسے بڑھا پڑت ہیں۔ اس لئے حضور اقدیں سلی اللہ طیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ کیا تم ایسے بڑھا پر تا ہیں۔ اس اس وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی جا ہو گے تو کام کرنا بھی جا ہو گے تو کام کرنے کی طاقت اور تو ت، اس وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی جا ہو گے تو کسرت کے سوااور کیا وقت اور تو ت، اس وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی جا ہو گے تو کسرت کے سوااور کیا و قام ولانارومی رحمۃ القد طیہ فرمات ہیں کہ کام کرنا بھی جا ہو گے تو کسرت کے سوااور کیا و قام ولانارومی رحمۃ القد طیہ فرمات ہیں کہ

وقت پیری گراگی ظالم می شود پرهیز گار د حد د ده به کادن شیو و پیعمبر بست

ارے بڑھاپ میں قو ظالم بھیٹریا بھی پر ہیزگار بن جاتا ہے، اور بکریوں کو کھانے سے تو بہ کریتن ہے، لیکن وواس نے تو بہ کرتا ہے کہ اب چیر پھاڑ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی ،اب اسر بکری پرحملہ کرتا جا ہے، تب بھی نہیں کرسکتا، تو اب تو ب کر کے بیٹھ گیا، تو کیا تو بہ ہوئی؟ لہذا بڑھا پے میں تو بہ کرلینا کوئی کمال نہیں،اس لئے کہ بڑھا ہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی تو بہ کرلیتا ہے، پر ہیز گار بن جاتا ہے، ہاں جوانی کی حالت میں تو بہ کرنا،اللہ کے حکم کی خاطرا پے نفس کی خواہشات کو کچلنا اور پامال کرنا، بیہ ہے پیٹیمبرول کا شیوہ۔

بيه ہے شيوہ پينمبري

حضرت بوسف علیہ السلام کود کھتے کہ مجر پور جوانی ہے، اور صحت کے اعلی مقام پر ہیں، حسن ج کے اعلی مقام پر ہیں، یہاں تک کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آر با ہے، لیکن خیال آنے کے باوجود اپنے کواس گناہ ہے بچایا، یہ ہے شیوہ پنیمبری۔اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ کیاتم نیک کاموں کے لئے بڑھا ہے کا انتظار کررہے ہو، جب کہ اس وقت تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہوگے۔

کیاموت کاانتظار کررہے ہو؟

پیرفر مایا" او مدوندا منحه ا" کیاتم نیک کاموں کونال کرموت کااتظار کر رہے ہو، یا در کھوموت تمہارے پاس اچا تک آجائے گی، وہ سب قصفتم کردے گی، پیرفر مایا" او السدَ حال افشہ وُعائِب یُسَظَر " یاتم نیک کاموں کونال کر دجال کا انتظار کررہے ہوکہ جب دجال آجائے گا تو میں نیک کام کروں گا۔ ارے دجال تو وہ ہے کہ جتنی عائب چیزوں کا انتظار کررہے ہو، ان میں سے بدترین چیز" دجال " ہے، جب دجال کا فتنہ آئے گا تو اس وقت پریٹانی میں مبتلا ہو ہو و گے، اور نیکی کا موقع نہیں سے کہ وہ کا ، خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے ہے پناہ ما تھی ہے۔ کیاتم قیامت کا انتظار کررہے ہو؟" او السّاعة ، صالت عنہ ادھی و مرز "کہ ما تھی است تو ہوی مصیبت کی جب قیامت تو ہوی مصیبت کی

چیز ہے، اس وقت تو ممل کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا۔ بہر حال حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہ س چیز کا انتظار کررہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لئے ، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لئے ، گناہوں ہے نیچنے کے لئے ، اور تقوی اختیار کرنے کے لئے ، اور تقوی اختیار کرنے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی لئے ، اللہ کے رسال سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ممل کرنے کے لئے آخر کون سے وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کھی نیس ابلکہ ہم لوگ اس وہو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی ، اور فراغت ہمیشہ رہے گی ۔

#### خلاصه

بہرحال! یہ حدیث توجہ دلا رہی ہے کہ اس زندگی کے جولحات اللہ جل شانہ فی ہمیں عطافر ہائے ہوئے ہیں، اس کا ایک ایک لیحہ بڑا قیمتی ہے، اس کوتول تول کر خرچ کرو، اور اللہ تعالی کی رضا کے کا موں میں خرچ کرو، اور نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو، خواہشات کے غلام نہ بنوکہ جو جی میں آیا بس اس کے پیچھے جل پڑے، جو شخص نفس کا غلام ہوکر زندگی گزار ہے تو یہ کوئی زندگی نہیں، الیک زندگی سے اللہ کی یناہ ہا تگو، کوشش بھی کرو، اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی سے اللہ کی یناہ ہا تگو، کوشش بھی کرو، اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی سے اللہ کی یناہ ہا تگو، کوشش بھی کرو، اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اور اس کو صحیح مصرف پرخرچ ہوں، اور صحت و فراغت کے لئے اور اپنی رحمت سے طریقے پرخرچ کرنے کی تو نیش ہو، اللہ تعالی اپنی قشل و کرم سے اور اپنی رحمت سے جھے اور آ پ سب کو اس پر مشل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

و آ حر دعو انا ان الحمد لللہ ربّ الغلمین



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

گشن اقبال کراچی وقت خطاب: بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلدتمبر: ۱۹

### بسم الله الرّحمٰ الرّحيم

# وفت بڑی نعمنت ہے

آلى حَسْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَتُولِي بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيَّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَنَ لَيُهُ دِهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِن شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَن لَيهُ دِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللهُ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَعَلى لَاللهُ اللهُ تَعَالى عَلَيهِ وَعَلى وَمَولَلا اللهُ تَعالى عَلَيهِ وَعَلى وَمَولَلا اللهُ تَعالى عَلَيهِ وَعَلى اللهُ تَعالى عَليهِ وَعَلى الله وَمَل الله تَعالى عَليهِ وَمَلى الله وَمَل الله تَعلى الله تَعلى الله تَعلى الله عليه وسلم: العمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والعراغ.

(بحاري، كتاب الرقائق، باب ما حاء في الصحة والمراح، حديث بمير ٢٠٤٩)

تمهيد

ہزرگان محترم و ہرا دران عزیز! گذشتہ کل بھی میں نے یہی صدیث تلاوت کی متھی ، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ'' دونعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت ہے لوگ رحوے پیل پڑے ہوئے ہیں ، ایک صحت کی نعت اور دومری فراغت کی نعت 'اس صدیث کا دومرا ترجمہ اس طرح بھی کر سے ہیں کہ" دونعتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے بیل لوگ گھائے کے سودے بیل ہیں' گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونو ل نعتوں کو تا جرکے مال تجارت سے تشہیہ دی ہے کہ بی" وقت' ایک مال ہے، بیسے کوئی شخص تجارت بیس ابنا سر ماٹیہ لگار ہاہے، وہ سر مابیاس لئے لگا تا ہے تا کہ اس بیس اضافہ ہو، بر هوتری ہو، اور نفع ہوئے میار ترجمارت کے اندر فائد واور نفع ہونے میں اضافہ ہو، بر هوتری ہو، اور نفع ہونے اور فراغت کو تا جرکے سر مائے سے تشہید دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور فراغت کو تا جرکے سر مائے سے تشہید دی ہے کہ یہ صحت جو تہہیں طی ہوئی ہے، بیتمہارا سر مائیہ کہ یہ صحت جو تہہیں طی ہوئی ہے، بیتمہارا سر مائیہ کہ یہ اور اس سر مائے کے ذریعے فع صاصل ہونا چا ہے، اور وہ فقع ہے کہ دنیا کے اندر بھی بہتری ہو، اور یہ ہت و فراغت آخرت کی بہود کے لئے استعال ہو۔ کہ پچھروہ مسر مائیہ ڈ و ب گیا

اگراس صحت کی نعمت کوضائع کردیا، ضائع کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس کو کسی نفع بخش کا میں بیس بھی ایک فیضول ضائع کردیا تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ سرما میڈ وب گیا۔ یا جوفراغت اللہ تعالی کی طرف ہے لی ہوئی تھی ، اس کو غلام صرف میں استعمال کرلیا، اس کا مطلب سے ہے کہ وہ سرما میڈ وب گیا۔ اس کے حضورا قدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مید دو نعمیں الی جیس کہ جن میں اکثر لوگ خسارہ المحاتے ہیں، اوران کا سرم سے بھی ڈوب جاتا ہے، اور نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عمر فسمانہ سماز گر رتی جلی گئی

اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے عجیب وغریب تعلیم دی

ہے،اورحقیقت کو بیان فر مایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں، اوقات زندگی کوشیح مصرف میں استعال کرنے کی نگر نہیں ہے، اوقات زندگی ہے وقت ایسا آئے گا جس میں انسان حسرت کرے گا کہ کاش! میں ان اوقات زندگی کوشیح کام میں خرج کر لیتا۔ بھارے خفرت گرائے کہ اندعلیہ فرماتے سے کہ آخر میں جا کریہ انجام ہوتا ہے کہ:

میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح دشام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی مینی صبح شام ہوگئی،دن گزرتے چلے گئے،گزرتے چلے گئے،

اوراس وقت میں جو کام کرنا جا ہے تھا، وہ نہ کرسکا۔

يانج چيزوں کوغنيمت مجھو

انبیا علیهم السلام ای لئے تشریف لاتے ہیں تا کہ وہ ہمیں اور آپ کواس پر متنبہ کریں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرلو، بیصحت جوبلی ہوئی ہے، بیہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ، فراغت کے جولحات ملے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں، ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ.

اِعُتَنِهُ خَدُمُسًا قَبُلُ خَمُسُ، شَبَاتَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَعِنْسَاكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَعِنْسَاكَ قَسُلَ فَقَرِكَ، وَعِنْسَاكَ قَسُلَ فَقَرِكَ، وَعِنْسَاكَ قَسُلَ فَقَرِكَ، وَخَيَاتُكَ قَبُلَ مَوْبَكَ \_ وَخَيَاتُكَ قَبُلَ مَوْبَكَ \_ ( وَحَيَاتُكَ قَبُلَ مَوْبَكَ \_ وَحَيَاتُكَ قَبُلَ مَوْبَكَ \_ ( وَحَيَاتُكَ قَبُلُ مَوْبَكَ \_ وَحَيَاتُكُ قَبُلُ مَوْبَكَ \_ وَحَيَاتُكُ قَبُلُ مَوْبِكَ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا مَا لَهُ عَلَى مُوالِكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلْ

جواني كوغنيمت متجهو

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے ننبت مجھو، ایک سے کہ اپن جوانی کو

غنیمت مجھو، قبل اس کے کہ بڑھا پا آجائے، جوانی میں طاقت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، کرنا چا ہو گئے تو اس جوانی کو استعمال کر کے پہاڑ بھی ڈھو سکتے ہو، اور محنت کر کے اپنے لئے آخرت میں ذخیرہ کر سکتے ہو۔ کیکن جب بیہ جوانی گزرجائے گی، اور برطا پا آجائے گا، تو ہاتھ پاؤل نہیں چلیں گے، ان میں طاقت ختم ہوجائے گی، اس وقت اگر کرنا بھی چا ہو گئے تو نہیں کر سکو گے۔

#### صحت كوغنيمت مجهو

دومرے مید کہ'' بیاری'' سے پہلے''صحت'' کوغنیمت سمجھو، کیونکہ جب بیاری آ جائے گی تو پھر پچھنہیں بن پڑے گا، تیسرے مید کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہے اس کوغنیمت سمجھو، قبل اس کے کہ فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے ،اور جو پچھاللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کواس کے سیجے مصرف پرخرچ کرلو، جب فقر آ جائے گا تو پھر پچھنہیں کرسکو گے۔

#### عبرتناك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ القدعلیہ نے ایک وعظ میں ایک واقعہ بیان فرمایا جو ہڑا
عبر تناک ہے، وہ یہ کہ ان اس کہ میں ایک نواب صاحب تھے، بہت ہڑے رکیں اور
صاحب جائیداد تھے، جب ان کا انقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ گئے، ان کا ایک بیٹا
تھا، اور ایک بیٹی تھی، یہ دونوں تو نواب زادے تھے، ان کے دماغ عرش معلی پر
رہتے تھے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور اپنے تکبر اور غرور میں مست تھے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صاحب زاد ہے کو ماچس جلانے کی ضرورت چیش آگئی، اور
جب تیلی کو ماچس پر رہز ا، اور تیلی جل گئی تو اس میں سے ایک پُونگی، اور وہ پُو

لے کر شام تک ان کا بیہ مشغلہ ہو گیا کہ ، چس خریدی جار ہی ہیں ، اور بیہ صاحب زادے اس کوجلا کر اس کی یُوسو نگھے جارے ہیں ، اور اس سے لطف لے رہے ہیں ، اور اس میں چیسہ پر با دہور ہاہے۔

#### صاحب زادی کا حال

صاحب زادی ایک مرتبہ بازار گئیں، اور کپڑاخریدا، اور جب وکا ندار نے قینجی ہے کٹ لگا کر ہاتھ ہے کپڑا پھاڑا تو اس کی آ وازصاحب زادی کو پہندآ گئی، اب واپس گھر آ کر بازار ہے مزید کپڑے منگوا کران کو پھڑ وایا جار ہا ہے، اب دن رات صاحب زادی کا بہی مشغلہ ہوگیا کہ کپڑ ول کے تھان کے تھان منگوا تیں، اور ان کواپ سامنے پھڑ وا تیں، اور اس کی آ وازی کرلطف اندوز ہوتیں، اور اس میں اور اس میں اور اس میں ہوگئی، اور بعد پیسے ہر باد ہور ہا ہے۔ نتیجہ بیہ واکہ ساری دولت انہی دومشغلوں بین نتم ہوگئی، اور بعد بیسے ہر باد ہور ہا ہے۔ نتیجہ بیہ واکہ ساری دولت انہی دومشغلوں بین نتم ہوگئی، اور بعد میں بید دونوں بھیک کا پیالہ لے کر بازار میں مانگا کرتے تیے، اور جس بازار میں مانگلے تیے، وہ آج بھی' 'بیٹم بازار' کے نام ہے مشہور ہے۔ ایک وقت تھاجب ابنا روبیہ پیسے سی محمورف میں خرج کر کے تھے، لیکن ایسا و بال آیا کہ نقر و فاقہ کی نو بت آگئی، اب آگر سی مصرف پرخرج کرنا بھی چ بیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں، اس لئے مضور اقد سطی اللہ علیہ و مالی اللہ تق لی نے دیا ہا آپ کوغیست سی محمور قبل اس کے کہ وہ مالی چھن جائے۔

## فرصت كوغنيمت مجهو

چوتھاں کہ 'وُفراعث فنس شُعُبٹ 'لینی جبفرصت میسر ہو،اورآ دمی کے پاس وفت ہو،اس کوغنیمت سمجھے،قبل اس کے کہ مشغویت آجائے،اور کوئی وفت کا م کرنے کے لئے ندیلے۔آخر میں فر مایا' و حسانت میں موست '' "ویا کہ آخر میں خلاصہ دیدیا کہ مرنے سے پہلے زندگی کونٹیمت سمجھو، بید زندگی سر مایہ ہے، جو اللہ اتبارک وتعالی نے عط فر ، یا بوا ہے، اس کو سمجھ طریقے سے استعال کرلو، اس کا ایک ایک لیمہ فیتی ہے، اگر اس کو سمجھ طریقے سے استعال کرلو گے تو یہی زندگی آخرت کا مر مایہ بن جائے گی۔ مر مایہ بن جائے گی۔

# زندگی کوتول تول کرخرچ کرو

سے جو تھم ہے کہ موت کی تمنامت کرو،اس کی ایک وجہ سے بھی ہے کہ اگر اس وقت جوزندگی ہی ہوئی ہے کہ اگر اس وقت جوزندگی ہی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لحمہ اس وجہ سے آئی کی اپنے میں ایک لمحہ اس وجہ سے آئی نے کہ نجانے کون سالحہ ابتد تعالیٰ کی رضائے سی کام میں صرف ہوجائے ،وو تہ رابیز اپار کراوے اس لئے اس زندگی کوئنیمت بچھو،اس لئے کہ میزندگی تمہاری نہیں ہے کہ تم اپنی مکیت بچھ کر جس طرح جا بہوخری کرو، میا المانت ہے، جوالقد تعالیٰ می طرف سے تمہیں دی گئی ہے،اوراس مقصد کے لئے دی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعی تر ب کا سرمایہ بناؤ۔لہذااس زندگی کوئول تول کو کرخری کرو۔ میانہ ہے کہ تم اس کے ذریعی تر ب کا سرمایہ بناؤ۔لہذااس زندگی کوئول تول کو کرخری کرو۔ میانہ ہمانہ ہے۔

## یجاس سال پہلے کا تصور

آج سے پیاس سال پہلے کا تصور کروتو اس میں نہ گیس کی سہولت ہے، نہ مصالحہ مینے کی مشین ہے، نہ آٹا گوندنے کی مشین ہے، ہر کام ہاتھ سے کیا جارہاہے، چولھا جلائے کے لئے آ دھا گھنٹہ در کار ہے ، اگر جائے بھی یکانی ہوتو صرف چولھا جلانے کے لئے آ دھا گفتہ جا ہے۔ اس وقت میصورت ہے کہ چو لھے کا کان مروز ا، اور چولها جل گیا، اب بیآ دها گھننہ نے گیا، سوال بیہ کے آوها گھنٹہ کہاں گیا؟ يهلےخواتين خود يڪي ميں آڻا پيتي تھيں، پھر آڻا خود گوندتيں، پھرروني يکا تيں،اب تو پيا ہوا آٹا موجود ہے،مثین نے اس کو گوند دیا،اس کو خاتون نے توے پر ڈالا،روٹی کیک عنی - پہلے مصالح بسل پر بیسے جاتے تھے،اب مشین کے ذرایدایک منٹ میں مصالحہ تیار۔ سیلے سفر میں بہت وقت لگتا تھا، لا ہور جانا ہو، ریل سے جا کیں تو چوہیں گھنے پہنچنے میں لگتے تھے،اب ہوائی جہاز ہے صبح جاؤ،اور شام کو کام کر کے کراچی واپس آ جاؤ، به سارا وقت نج گیا، لیکن به وقت کهال گیا؟ پھر بھی به کہتے ہیں که" فرصت نہیں ملتی''' وقت نہیں ملتا'' بیرمارا وقت فضولیا ت میں چلا گیا، ٹیپ ٹاپ میں بیوفت گیا، لا بعنی امور میں گیا الیکن کسی تیج مصرف میں استعمال نہیں ہوا۔

# "ام الامراض" وقت كى قدر نه كرنا

میرے بھائیو! میں آپ سے پہلے اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم ابنا جائزہ لیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری بہت بڑی بیماری جو''ام الامراض'' ہے، وہ'' ونت کی قدر نہ کرنا'' ہے، اوراوقات کولا لینی امور میں صرف کرنا ہے، کہی کہیں کھڑے ہوگئے، اورفضول با تیں شروع کردیں، اور ونت ضائع کردیا، جس کے نتیج میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے، اور نہ ہی کام نمٹنے ہیں، اور بیرونا ہم

وقت رہتا ہے کہ'' وقت نیس '' فرصت نہیں '' ۔ اگر القد تعالیٰ وقت کی تدریج پانے کی تو بیتا ہے کہ'' وقت نیس اسلامی کی عیادت کرنے کے لئے گئے تو جوسنت طریقہ عیادت کرنے کا ہے ، اگر اس طریقے سے عیادت کرو گے تو نہ اپنا وقت ضائع ہوگا ، نہ یہ کہ وہاں جا کر جم کر بیٹی گئے ، ابنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ اور دوسرے کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ اور دوسرے کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ یا مثلاً کی سے ملاقات کے لئے گئے تو سنت طریقے سے ملاقات کر و، ضرورت کی یا مثلاً کی سے ملاقات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملاقات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملاقات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملاقات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا وَ ، لیکن ملاقات کے اندر بات کر کے اور تین اور اپنا سر مایہ ضائع کر دیا تھا ، یا جسے نواب زادی نے کپڑے چھاڑ نے میں اپنا سر مایہ ضائع کر دیا تھا ، ای طرح ہم لوگ بھی نضولیات ہیں اپنا سرمایہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔

## بزرگوں کا وقت کواستعال کرنے کا انداز

میرے والد ما جدر منہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اوقات کوتول تول کرخر ہے کہ وہ مثلاً پہلے ہے یہ فہ بن میں رہے کہ فلال موقع پر جمجھے پانچ منٹ کا وقت طے گا،
میں اس میں فلال کام کر لول گا۔ جن اللہ کے بندول کوالتہ تعالی وقت کی قدر بہچا نے
کی توفیق عطافرماتے ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں تو چلتے
پھرتے، اٹھتے ڈبان پرالتہ کا ذکر جاری ہے۔ حافظ این مجر رحمۃ التہ عدیہ، جواو نچ کے
دریا بہادی، ان کے حالات میں
درجے کے محدث، فقیہ اور مام تھے، تو لکھتے تھم کی نوک جب گھس جاتی تو چاتو
سے اس پر قط لگائے کی ضرورت پیش آتی، جتنی دیر قلم پر چاتو ہے قط لگائے، اس

ونت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے،اس ونت کو ذکر اللہ میں صرف کرتے تھے۔ بے فائدہ کا مول میں وفت ضائع کرنا

بہرحال صح سے شام تک کے اوقات کا جائزہ لو کہ میں ان اوقات کو کہال خرج کرر ہاہوں، مافید کا موں میں خرج کرر ہاہوں، یافضول کا موں میں خرج کرر ہاہوں، یافضول کا موں میں خرج کرر ہاہوں۔ یا در کھیئے! جو وقت بے فائدہ اور فضول کا موں میں صرف ہور ہاہے وہ بھی در حقیقت مضری ہے، کیونکہ وفت کا سرمایہ بے کا موں میں صرف ہور ہاہے وہ بھی در حقیقت مضری ہے، کیونکہ وفت کا سرمایہ بے کار ضائع ہور ہاہے ۔ و کھئے! تا جر ہر وقت اپنا فائدہ و کھتا ہے، اگر کسی کام میں فائدہ نہ ہونے فائدہ نہ ہونے کو وہ فقصان سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ نقصان تو اصل میں اس کو کہا جائے گا جب سرمایہ ڈوب جائے، لیکن تا جر نفع نہ ہونے کو بھی نقصان میں شار کرتے ہیں ۔

## چار پیے کا فائدہ

بمارے ایک دوست حکیم نظامی صاحب مرحوم تھے، وہ ایک دن قصہ سنا رہے تھے کہ یہ جو بنیے'' ہندو تا جز' ہوتے تھے، یہ برقتم کی تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں بڑے ماہر ہوتے تھے،اگروہ بنیا''میمن'' بھی ہوتو وہ اور زیادہ ماہر ہوتا تھا، جیسے'' کریلا نیم چڑھا'' ہمارے ایک میمن دوست بیر سنا رہے تھے کہ ہمارے یہال میمنول میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک میمن تا جرکا جب انتقال ہواتو اس سے فرشتوں نے یو چھا کہ تہمیں'' جنت' میں لے جا کیں یا'' جہنم'' میں لے جا کیں؟ تو اس تا جرنے جواب دیا کہ جہال چار پیسے کافا کہ ہو، وہاں لے جا کیں۔

## ایک بنیے کا قصہ

بهر حال ایک بنیا عطارتها، دواؤں اور مطروں کی دکان تھی ،ایک دن اس کو

کہیں جانا پڑ گیا تو اس نے د کان پراینے بیٹے کو بٹھا دیا ،اوراس ہے کہا کہ دیکھو! ذر خیال ہے کام کرنا ،اور دیکھو! یہ دوشیشیاں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں ،لیکن ان دونوں کی قیت میں بڑا فرق ہے، پیشیشی دورویے کی ہے،اور پیددومری شیشی دوسورویے کی ہے،اس لیے احتیاط ہے کام لیٹا،کہیں ایسانہ ہو کہتم دوسو دالی شیشی وورویے میں فروننت کر و داوراس کے نتیج میں بڑا نقصان ہوجائے ، جیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں مجھ گیا،اس کے بعدوہ چلا گیا،اس کے جانے کے بعدوہ میٹااینے د ماغ میں بیہ بات بٹھا ر ہاتھا کہ بیہ بوتل دورو بے کی ہے،اور بیہ بوتل دوسورو ہے کی ہے، بار باراس کا ذہن میں تحرار کرتار ہا، یباں تک کدا یک خریدارآ گیا،تو جیٹے نے غلطی سے دوسور و بے والی بوتل دور و بے می*ں فروخت کردی۔ جب بنی*ا والپس آیا تو ہیٹے ہے ابو چھا کہ کیسار با،اوران بوتکوں میں ہے کوئی بوتل تو نہیں کجی ؟ ہیٹے نے کہ كه بإن ايك بوتل بكي ، يو جيما كه كتنه مين يجي؟ بيني خي كها: دوروي مين ، وه بنيا ہاتھا پکڑ کر بیٹے گیا کہ تو نے میراا تنا نقصان کردیا ،تو حرام خور ہے ، ہیں تخجے اتناسمجما کر گیا تھا، مجھے جس بات کا خطرہ تھا، وہ ہی ہوا، بینے کوخوب ڈ انٹا۔ اس بیٹے کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے باپ کا نقصان کردیا،اب اس میٹے پرندامت،شرم، پشیمانی، اورصدمہ طاری ہوگیا ، ۱۰ رساراون ای صدیے بی گزرگیا کہ بیس نے اپنے باپ کا ا تنا بڑا نقصان کردیا، جب سارا دن اس طرح گز رگیا کهصدے کی وجہ ہے ہیے نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ یا تو بنے نے کہا ہے ! خیر جونقصان ہونا تھا، وہ ہوا، لیکن میتم نے جو بوتل دورو پے کی بیجی اس میں جھے پیے پھر بھی نفع کے ہیں ،اپنی جیب سے پچھ نہیں عمیاء البتہ جوغم ہے و د اس بات کا ہے کہ جونفع کمانا تھا، وہنیں کمایا، ور نہ اصلی ر ماريين ژويا\_

#### فائدہ نہ ہونا نقصان ہے

بہر هال تا جراس حساب ہے کام کرتا ہے کہ اگر نفع نہیں ہوا تو وہ بھی نقصان اور گھاٹا ہے۔ ای طرح زندگی کے جس الحصاب کے اندریجی حساب کرلو کہ زندگی کے جس المحصد دنیا کا یا آخرت کا فائد ونہیں پہنچا تو وہ بھی نقصان اور گھاٹا ہے، اس لئے کہ بیعم عزیر گزرتی چلی جارہی ہے۔ اب دویا تمیں عرض کرتا ہوں، جو ہزرگوں ہے تی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اس پڑمل کی تو نیق عطافر مادے تو انشاء اللہ اللہ کی رحمت ہے سید ہے کہ زندگی کارآ مد ہوجائے گی، وہ دویا تمیں ہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے سید ہے کہ زندگی کارآ مد ہوجائے گی، وہ دویا تمیں ہے ہیں۔ وقت کی اہمیت کا احساس پیدا کر و

پہلی بات میہ کہ ذہن میں اس بات کی اہمیت بٹھا و کدمیری زندگی کا ایک ایک لیحہ فیمتی ہے، وقت کی اہمیت کا احساس دل میں بٹھا کیں،اگر وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوتو گھر بات آ گے نہیں چل سکتی، میں بے شارلوگوں کو دیجیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، وہ سیجھتے ہیں کہ اگر گھنند دیڑھ گھنند بات چیت میں گزار دیا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ وقت کی بات چیت میں گزار دیا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، جو حدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکرو، اور انجمیت کا احساس ہی نہیں، جو حدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکرو، اور پھر بار باراس کا تصور کر وجو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ما دے ہیں کہ.

بعمتان معبون فيهما كثير من الباس الصحة والفراع.

(محاري، كتاب الرفائق، باب ما حاة في الصحة والقراغ، حديث قسر ٢٠٠٥)

اورآپ کے دوسرے ارشاد کا تصور کر وجس میں آپ نے فر مایا

اغسيم حسسا قسل حمساء وشانك قلل هرمك. وصبحنك قبل سقمك، وعناك قلل فقرك، وقراعك فَنُل سُعُمِكَ، وِ حِياتُكَ قَبُلُ مُؤْتِكَ \_

(مشكاة، كتاب الرقائق، رقم ١٩٨٨)

جب بار باران امادیث کے الفاظ اور معانی کا تصور ول میں لاؤ گے تو رفتہ

رفتہ وفت کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی ،اوراس کے نتیج میں وقت ضا کئے کرنے ہے

بیچنے کی کوشش کرو ک۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم اورا پی رحمت ہے جمیں ان با تو ں

رعمل كرنے كى توفق عطافر مائے ، اور وقت ضائع كرنے سے بچائے ، آمين۔

وآحر دعوانا ال الحمد لله رب العلميل



مقام خطاب جومع مهد بیت المکرم گشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات جلد نمبر: ۱۲

# بشبرالله الرحشن الرجيبر

# نظام الاوقات كى اہميت

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُهُرُهُ وَسُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُ اللهُ وَنَعُودُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ فَلاَ مُصِدُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلاَ مُصِدًا لَهُ اللهُ وَمَولَا اللهُ اللهُ وَحَدَةً لا شَرِيكَ لَهُ اوَاشْهَدُانُ لَا اللهُ وَحَدَةً لا شَرِيكَ لَهُ اوَاشْهَدُانُ وَنَبِيَّنَا وَمَولَا اللهُ وَحَدَةً لا شَرِيكَ لَهُ اوَاشْهَدُانًا وَنَبِيَّنَا وَمَولَا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ عَبُدُةً وَرَسُولُهُ مَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُدُ

تمهيد

ہزرگان محترم و ہرا دران عزیز! ایک حدیث کا بیان گذشتہ دودنوں سے چل رہاہے، جس میں حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم نے صحت اور وقت کی اہمیت کو بیان فر مایا ہے، وفت کو بیٹی مصرف میں لانے اور ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین'' گر'' یہ ہے کہ نیخ مصرف میں لانے اور ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین'' گر'' یہ ہے کہ نیخ بیدار ہونے سے لے کرشام تک اور رات کوسونے تک کے تمام اوقات کا ایک ٹائم نیبل بنالو، اور پھر ای ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی کے ایام گزارنے کی کوشش کرو۔

ا پنانظام الاوقات بنالو

صبح ہے لے رشام تک کی زندگی کا جائزہ لے کراپی ضروریات اور اپنے مشاغل کا حساب کریں کہ کس کام کے لئے کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے اعتبار ہے اپنانظم الاوقات مقرر کرلو،اس نظم میں اپنے نفس کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو،اپنے اوپر جوذ مدداریاں ہیں،ان کا بھی لحاظ رکھو،اور دنیاو آخرت کے سارے کا موں کا جوذ مدداریاں ہیں،ان کا بھی لحاظ رکھو،اور دنیاو آخرت کے سارے کا موں کا لحاظ رکھتے ہوئے نظام الاوقات بناؤ، مثلاً سونے کے لئے الاس کھنٹے ہے الا کھنٹے سے الا کھنٹے سے الا کھنٹے سے الا کھنٹے سے الا کھنٹے کے ساتھ کتنا وقت مقرر کرلو، کھر والوں کے ساتھ کتنا وقت میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپنے علمی مضاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپنے محافی میں کتنا وقت صرف ہونا جا ہے، اپنا کا لخار کھتے مونا جا ہے، اپنا کے نظام الاوقات بناؤ۔

شیطان کی کوشش

جب ایک مرتبه نظام الاوقات بنالیا تو اب اس کی پابندی کرو، نظام الاوقات میں ساری با قول کی رعایت کرلو،اس بات کا پوراعزم رکھو کہ نظام الاوقات میں جس کام کے لئے جووفت مقرر کیا ہے بیدوقت اس کام میں صرف ہوگا، چاہے ول پر آر ہے چل جا کیں، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام سے دل گھبرار ہا ہو۔ یا در کھیے کہ جب آپ نظام الاوقات بناکر اس کے اندر کام کریں گے تو شیطان ضرور دخل ویگا، اوراس میں ڈنڈی مار نے کی کوشش کرے گا، اور تمہارا دل اس کام سے ضرور گھبرائے گا، اور دل اس کام میں نہیں گئے گا، بس یہی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرائے کے نتیج میں میں نہیں گئے گا، بس یہی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرائے کے نتیج میں تم نے کام جھوڑ ویا تو اس کا مطلب سے ہے کہ شیطان تم پر غالب آگیا، اور تم نے شیطان کی بات مان لی۔

شیطان کمزور ہے

اورا گرتم نے بیر فعان کی کنہیں ، میرادل کے یانہ لگے ، دل گھبرائے یا نہ گھبرائے یا نہ گھبرائے یا نہ گھبرائے ، میں بیکا م ضرور کروں گا ، اس لئے کہ میں دل لگنے کا پابند نہیں ، میں تو بید وفت اس کام میں صرف کروں گا ، جب بیر تہیہ کرلو گے تو شیطان بہکا نا چھوڑ دے گا۔ شیطان بہت کمزور ہے ، قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا .

اِنَّ کَیُدَ الشَّیْطَانِ کَانَ صَعِیْمًا (سے ، ۲۷)

لیعنی شیطان کا کر بہت کمزور ہے۔اس لئے بیشیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جواس کے آگے دب جائے، بیشیطان کمینہ دشمن ہے، اور کمینہ دشمن کا معاملہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے بھیگی بلی بن جائے تو وہ دشمن شیر ہو جاتا ہے،اور اس پرحملہ آور ہوجاتا ہے،اور جوشخص اس دشمن کے سامنے ڈٹ جائے تو بید دب جاتا ہے۔

شیطان ڈھیر ہوجائے گا

لہٰذا اگر شیطان کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ ابھی تو

کام کرنے ہے دل گھبرار ہاہے، ابھی تو نیند آرہی ہے، حالانکہ نیند کا چھ گھنے کا وقت پورا ہو چکاہے، یاستی ہورہی ہے، اور آپ کام چھوڑ کر نیندا ورستی کے چکر میں لیٹ گئے، گویا کہ شیطان نے تم کو د ہا لیا، اور تم دب گئے۔ اور اگر تم نے کہا کہ نہیں، نیند آئے، یاستی ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلال کام کرنے کہا کہ نہیں، نیند آئے، یاستی ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلال کام کرنے کا ہے، میں وہی کام کروں گا، تو بس شیطان و ہیں ڈھیر ہوجائے گا۔ بہر حال دل لگے یا نہ لگے، کام چلے یا نہ چلے، اس لئے کہ بعض اوقات سے بھی ہوگا کہ جس کام کے لئے بیٹھول گا، بہر ہوگا کہ جس کام کے لئے بیٹھول گا، بہر میں اس کام کے لئے بیٹھول گا، بہر حال السے نئس پرز برد تی کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ حال السے نئس پرز برد تی کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ حال السے نئس پرز برد تی کے بغیر کام نہیں ہوتا۔

مر اس میں آپ کو تج ہے کی بات بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ جو کام پابندی ہے کرنے کا ہوتا ہے ، اس میں آپ کو تج ہے کہ بات بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ جس میں آ دمی اس کام سے گھبرا جا تا ہے ، بس می مرحلہ امتحان کا وقت ہے ، اگرتم گھبرا کر وہ کام چھوڑ بیٹے تو سمجھلو کہ شیطان تم پر حاوی ہو گیا۔ اور اگرتم نے اس مرحلہ پر بیٹھان لی کم نہیں ، میں بیکام کر کے رہوں گا ، چا ہے کہ بھی ہوجائے ، تو اس کا مطلب سے ہے کہ تم شیطان پر غالب آ گئے ، اور تم فتح یا ب ہو گئے ، پھر انشاء اللہ آئندہ سے لئے آسانی ہوجائے گی۔

کب تک دل کی گھبرا ہٹ کے غلام رہو گے بیگر کی بات یا در کھنا کہ جو' 'نظم الاوقات' 'مقرر کیا ہے ،اس پر زبرد تق ہے آپ ہے عمل کرانا ہے ،مثلاً ایک وفت آپ نے تلاوت قر آن کریم کے

## صرف دوباتوں برعمل کرلو

حضرت تحکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا لریتے ہتھے کہ:

'' وہ ذرائی بات جو حاصل ہے تصوف کا ،یہ ہے کہ کسی طاعت کی انجام دہی میں اگرستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے ،اور جب کسی گناہ ہے ۔ بچنے میں ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے بچے ،سارے تصوف کا حاصل یہی ہے'' اپنے آپ ہے مقابلہ کرنا ہوگا ،لڑائی لڑنی ہوگی ،لہذا اپنے نفس سے لڑے ، شیطان ہے لڑے ، اور اپنے اوپر زبر دئی کرے ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ، یہ محنت تو کرنی پڑے گی ،اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں : أَحْسِتَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَّكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت:٢)

'' کیالوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ہم ان کوچھوڑ دیں گے صرف ان کے ایمان لانے یہ اوران کو آز مایانہیں جائے گا''

پیسب آز مائش ہیں، بہر حال نظام الاوقات بناؤ،اور پھراس کی پابندی کرو، جا ہے کچھ بھی ہوجائے۔

ستی کے غلام کب تک رہو گے

ہم لوگوں میں ہے اکثر کا تو حال ہے ہے کہ' نظام الاوقات' ہی بنا ہوائہیں ہے ،الا ماشاء اللہ ،ہی جوکام سامنے آیا ،وہ کرلیا ،اس کا نتیجہ ہے کہ افراط وتفریط میں مبتلا ہیں ،جس کام میں زیادہ وقت لگا نا چاہے تھا ،اس میں کم وقت لگا دیا ،اور جس کام میں کم وقت لگا ، تی بنا ہوائہیں ،اوراگر کی بندے نے نظام الاوقات بنالیا ہے تو اب اس کی پابندی نہیں ہے ، اور پابندی نہ ہونے پرعذر ہے ہے کہ دل نہیں لگتا ،گھراہ ہوتی ہے ، نہیں ہے ، اور پابندی نہ ہونے پرعذر ہے ہے کہ دل نہیں لگتا ،گھراہ ہوتی ہوتی ہے ، اور پابندی نہ ہونے پرعذر ہے ہو کے مستی آجاتی ہوگی ہے ، موت ہوتی ہے ، موت ہوتی ہے ، اور پابندی نہ ہونے بہاں وقت ہے چھے گا کہ کس کے غلام بے دہوگے ، جب موت تاکر دروازے پردستک دے گی ،اس وقت ہے چھے گا کہ کس کے غلام بے ہوئے ہوئے ہوئے ،اس لئے حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہ:

إغْتَيْمُ حَيَاتَكَ قَلُ مُوتِكَ (مشكاة، كتاب الرفائق رقم ٩٨٧٥)

مرنے سے پہلے زندگی کوغنیمت جان لو۔

فجركے بعددعا كرلو

ایک اور بات تجربه کی بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعداللہ

تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ! بیدن طلوع ہور ہاہے، اور اب میں کارز ارزندگی میں داخل ہونے والا ہوں ،اےاللہ!ایے فضل وکرم ہے اس دن کے لمحات کو مجمع مصرف برخرج کرنے کی تو فیق عطا فرما، کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، کسی ندکسی خیر کے کام میں صرف ہوجائے ،حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم بید عایز ها کرتے تھے کہ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آقَا لَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَ لَمْ يُهُلِكُنَا مَذُنُوبِنَا لیعنی اس اللہ کاشکر ہے جس نے بیہ دن ہمیں دوبارہ عطافر مادیا ، اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہرروز سورج نکلتے وفت ہیہ کلمات حضور اقدی صلی الله علیه وسلم پڑھا کرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے مستحق منے کہ بید دن ہمیں نہ ملیا، اور اس دن سے پہلے ہی ہم اینے گنا ہوں کی وجہ ہے ہلاک کر دیے جاتے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا، اور بیدن دوبارہ عطا فرمایا۔ لہٰذا پہلے بیاحساس دل میں لائیں کہ میدون جوہمیں ملا ہے، بیرا یک نعمت ہے، جوالتد تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں عطا فر مادی ہے،اس دعا کے ذریعیہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیفر مار ہے ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح کر وجیسے ہم سب رات کے وفت ہلاک ہونے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اینے نصل وکرم سے زندگی دیدی،اب بیرجونی زندگی ملی ہے،وہ کسی سیح مصرف میں استعمال ہوجائے۔ ان دعا ؤل كامعمول بناليس

حدیث شریف میں وہ دعا کیں منقول ہیں جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روز انہ صبح کو فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہم سب بھی نماز فجر کے بعد اس کے پڑھنے کامعمول بنالیں، وہ دعا کیں بیر ہیں:

اللهُمَّ إِلَى اَسْتَلُتُ حَبْرِ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعُدَهُ وَ اَعُودُبِكَ مِنُ اللهُمَّ إِلَى اَسْتَلُتُ حَبْرِ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعُدَهُ وَ اَعُودُبِكَ مِنُ شَرِ هَذَا الْيُومِ وَبِهِ الدعاء الداسي الدعان الدعان الداسي الداسية الله المنظمة المنظم

اور بيدوعا يزھتے تھے:

اور پہ پڑھا کرتے تھے۔

اَللَّهُمَّ الْحَعْلُ اوّل هَدَا النَّهَارِ صَلَاحًا ، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا ، وَ الْمُسَطَةُ فَلَاحًا ، وَ الحِرَةُ نَحَاجًا

اے اللہ! آج کے دن کے ابتدائی حصہ کومیرے لئے صلاح بناو یجئے، اوراس کے درمیانی حصہ کوفلاح، اورآخری حصہ کومیائی بناد ہجئے۔

پیتضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی بیاری دعائیں میں ،ان کو یاد کرلیں ،اور روزانہ صبح کے وقت ان کو پڑھا کریں ، اوراللہ تعالیٰ ہے توفیق ما تکمیں کہ: اے اللہ! اس دن کے ایک ایک لیے کو اپنی رضا کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطافر ما۔ بہر حال! پہلے نظم الاوقات بناؤ ، اور پھراس بات کا عزم کرو کہ میں اس کی پا بندی کرول گا ، پھراللہ تعالیٰ ہے د عاکر و ، اور توفیق ما تکو ، اس کے بعد کا رزار زندگی میں واضل ہو جاؤ۔

#### رات کوسوتے وقت دن کا جائزہ

پھردات کوسوتے وقت اپنادن بھر کا جائزہ لے لوکہ آج میں بے جوارادہ کیا تھا، اس پر کس حد تک قائم رہا، اور کہاں کہاں بھٹک گیا، جہاں بھٹک گئے تھے، اس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرکے دوبارہ اپناغر مکوتازہ کرلو، اور جس حد تک قائم رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر و، ساری عمریبی کام کرتے رہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑہ پار کر دیں گے۔ شام کا انتظار مت کر و

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں ·

إِذَا أَصُبَحْتَ فَلَا تَسُتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَإِذَا أَمُسَيُثَ فَلَا تَنْتَطِرِ الصَّبَاحَ ، وَعُدُ نَفُسَكَ مِنُ أَصُحَابِ الْقُبُورِ

لیعنی جب صبح ہوجائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہوجائے تو صبح

کا انتظارمت کرو،اس لئے کہ کچھ پیونہیں کہ کب موت آ جائے ،اوراپنے آپ کوقبر

والوں میں شار کروہ یعنی کے مجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے میٹھا ہوں۔

اگربيآپ كى زندگى كا آخرى دن موتو

لوگوں کو بھی عجیب طرح کے شوق ہوتے ہیں ، ایک صاحب کو بیشوق ہوا کہا ہے نہ مانے کے جتنے بزرگ ہیں ،ان کے پاس جاؤں ،اوران سے بیہ سوال کروں کہا گرآپ کو بیہ پیتہ چل جائے کہ کل آپ کا انقال ہونے والا ہے ، اورزندگی کا صرف ایک دن باتی ہے ، تو اس ایک دن میں آپ کیا کریں گے ؟ اس شخص کا مقصد یہ تھا کہ میں جب مختلف اللہ والوں کے پاس جا کر بیسوال کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جواب میں وہی عمل بتا کیں گے جوان کے کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جواب میں وہی عمل بتا کیں گے جوان کے

زد یک سب سے زیادہ قابل اجر و تو آب ہوگا، اور باعث نجات ہوگا۔ بہر حال!
مختلف لوگوں کے پاس بیہ سوال لے کر گئے، اس دوران ایک مشہور محدث حضرت عبد الرحمٰن بن الجانع رحمة الله علیہ کے پاس بھی گئے، اور ان ہے بھی بیہ سوال کیا کہ اگر آپ کو بینہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو اس دن میں آپ کیا عمل کریں گئے؟ انہوں نے جواب میں فر مایا کہ میں وہی عمل کروں گا جوروزانہ کرتا ہوں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میں نے اپنا نظام الاوقات بی ایسا بنایا ہوا ہے کہ گویا میرا ہر دن آخری دن ہے، میج سے لئے کہ شام کی زندگی کو میں نے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ گویا کہ جوکام میں خوروز انہ کی دندگی کو میں نے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ گویا کہ جوکام بھے ذندگی کے آخری دن میں کرنے چاہیئیں، وہ میں آج کرر ہا ہوں۔

ایک صاحب نے یہ اشکال پیش کیا کہ 'نظام الاوقات' بنا کراس پر گل کرنا آپ جیسے حضرات کے لئے تو ممکن ہے، جن کی بات سب مانتے ہوں ،
اور جووفت آپ نے مقرر کر لیا ہے تو اب لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں ، اور
کوئی شخص آ کر آپ کو آپ کے معمول کے خلاف کسی اور کام میں لگا تا چاہ تو
مہیں لگا سکتا۔ اس لئے آپ کے لئے تو نظام الاوقات بنانا ٹھیک ہے۔ لیکن ہم
جیسے عام آ دمی کا بیر حال ہے کہ اگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ، کل کو کسی
بڑے کا کوئی تھم آ گیں کہ اگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ، کل کو کسی
پڑے کا کوئی تھم آ گیں کہ اس وقت میں تم فلاں کام کرو، ایسا شخص کیا کرے؟
پھر آپ کے باس تو نو کر چا کر ہیں ، خدمت کرنے والے بھی ہیں ، دوسروں
کے باس تو نو کر چا کر ہیں ، خدمت کرنے والے بھی ہیں ، دوسروں
کی وجہ سے دوالا نے کے لئے جانا پڑا ، یا کوئی بچہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالا نے کے لئے جانا پڑا ، یا کوئی بچہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کے نظام الاوقات کی پابندی کیے کرسکتا ہے؟ ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہیں نے کہا کہ آدمی نظام الاوقات بناکر
اس کی پابندی کرے، چاہے کہ یہ جو ہیں ہوجائے ،اس کا مطلب یہ تھا کہ ستی کہ
وجہ ہے ، یا کا بلی کی وجہ ہے ، یا دل گھبرانے کی وجہ ہے اپنے معمول کو ترک نہ
کرے۔ یہ جو ہیں نے کہا تھا کہ'' کچھ بھی ہوجائے ، نظام الاوقات پر عمل
کرے' اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دل پر آرے چل جا کیں ،مشقت معلوم
ہو، یا دل گھبرانے لگے تو اس گھبراہ ہے ،ستی ، کا بلی اور مشقت کی وجہ ہے اپنی اس گئی اور مشقت معلوم
کی وجہ ہے اپنی نظام الاوقات کو نہ چھوڑ ہے ، لیکن اگر کوئی الی بات پیش آگئی جو عذریشر تی ہے ، یا جو وقت کا نقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اس کی بناء پر فظام الاوقات کے خلاف کرنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ، اس لئے کہ نظام الاوقات کے خلاف کرنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ، اس لئے کہ نظام الاوقات کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اوقات صحیح مصرف پر خرچ ہوں ، اور یہا وقات کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اوقات صحیح مصرف پر خرچ ہوں ، اور یہا وقات زندگی ایسے کام میں صرف ہوں جس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ وہ یا دین کا فائدہ وہ یہ یا دین کی فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ

#### اس وقت تلاوت جھوڑ دو

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے نظام الاوقات تو یہ بنایا تھا کہ فلال وفت میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔لیکن گھر میں کوئی بیماری کھڑی ہوگئی ،اوراس بیماری کی وجہ ہے آپ کوفوراڈ اکٹر کے پاس جانا پڑا، اور تلاوت قرآن کریم کا معمول چھوٹ گیا۔لیکن اس کے بدلے میں ایک اور ثواب کا کام آگیا، وہ ہے اپنے گھر والوں کی تیمار داری، اوران کا علاج ، یہ بھی اینے فرائض میں واضل ہے، بلکہ ایک لحاظ سے تا وت سے بھی افضل ہے، کیونکہ تلاوت نفل ہے، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا فرض ہے، اور فرض میں مشغول ہونا نفل میں مشغول ہونا نفل میں مشغول ہونے سے افضل ہے، اس وجہ سے وہ معمول جھوٹنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آئی، بلکہ اس جکہ براس سے بہتر عمل آگیا، اور اس پراجر و تواب بھی ملا، للبذا اوقات زندگی ض کئے نہ ہوئے، بلکہ وہ کام میں لگ گئے۔ و دسستی "عذر نہیں

البتہ اگر یہ ہوکہ تلاوت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اب اس وقت نیند
آرہی ہے، اور تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے تلاوت
چھوڑ دی تو یہ ہے وہ صورت جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہا ہے او پر
زبردی کر کے، کا ہلی اورستی کو دبا کراس وقت کو ای معمول میں صرف کرو۔
البتہ اگر کسی بڑے کا حکم آجائے تو چونکہ بڑے کا حکم تو ما ننا ہے، اب اگر اس کی
وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو اور بات ہے، البتہ اس صورت میں بھی بڑے
دوجہ سے معمول چھوٹ جائے تو اور بات ہے، البتہ اس صورت میں بھی بڑے
سے گزارش کی جائتی ہے ۔ یہ میر نے فلال کام کا وقت ہے، اگر آپ کی طرف
سے اجازیت ہو، اور وقت میں گنجائش ہوتو پہلے میں معمول پورا کرلوں ، بعد میں
یہ کی تو اب کا کام ہے۔
یہ کام کرلوں ، اگر وقت میں گنجائش نہ ہوتو معمول کو چھوڑ کر پہلے وہ کام کرلوں ،

حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ اور معمول کی یا بندی

حضرت شیخ البند رحمة القدمليه جوحضرت مولا نااشرف على صاحب تھا نوى رحمة القد عليه كے است فتح ، وہ ايك مرتبه حضرت كے گھر تھا نه بھون تشريف لائے ، حضرت تھا نوى رحمة المدعليه كواپئے استاذ ك آنے پر اتنی خوشی ہوكی ، اور ان کا اتنا اکرام کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر۵۴تم کے کھانے تیار کرائے ، جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تواپنے استاذ ہے فر مایا کہ حضرت! میں نے بیدونت'' بیان القرآن'' کی تالیف کے لئے مقرر کررکھا ہے،اگرآپ کی طرف ے اجازت ہوتو کچھ دریر جا کراپنامعمول بورا کرلوں ،حضرت شیخ الہندرحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ہاں ، بھائی ضرور جاؤ۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میں تالیف کے کام کے لئے بیٹھ گیا،لیکن کام میں دل نہیں لگا،اس لئے کہاستاذتشریف لائے ہوئے ہیں ،ان کے پاس بیضے کودل جاہ رہاہے ،اس لئے ووتین سطریں تکھیں، تا کہ ناغہ کرنے کی بے برکتی نہ ہو،اور پھراستاذ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔حضرت شیخ الہند رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی! تم تو بہت جلدی آ گئے؟ میں نے کہا کہ حضرت! کام میں دل ہی نہیں لگا، میں نے سوچا کہ ناغہ نہ ہو،معمول پورا ہو جائے ، اس لئے دو تین سطرلکھ کر معمول بورا کرلیا،اور حاضر ہو گیا۔وہ بڑے بھی ایسے ہی تھے،ایسے نہیں تھے کہ اس بات پر ناراض ہوجاتے ،اور کہتے کہلو ہم تو تمہارے یاس آئے ،اورتم تصنیف کرنے جارہے ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شخ الہندرحمۃ الله علیہ بھی انہی کے استاذیتھے ،اس لئے اجازت دیدی۔

# اس وفت معمول ٹو ٹنے کی پرواہ نہ کرو

اصل بات بیہ کے کہ کہ اور گھبرا ہث اور کا ہلی کی وجہ ہے معمول میں ناخہ ندہونے وو، ہاں اگر کسی اور کام کا حقیقی تقاضا پیدا ہو جائے ، اور اس کی وجہ سے معمول ٹوٹے ، تو ٹوٹ جائے ، اس کی پرواہ نہ کرو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے اس دومرے کام پرالند تعالیٰ زیادہ اجروثو اب عطافر مادے۔

#### ميري ايك الجهن

ہمارے حضرت مار فی قدس اللہ سرۂ نے ایک مرتبہ میری اک بڑی المجھن چندلمحول میں دورفر مادی۔ میں''صحیح مسلم شریف'' کی شرح''تکہلہ فتہ السلهم " جس زمانے میں لکھر ہاتھا، اس وقت میں نے روز اندو و گھنٹے اس کام کے لئے مقرر کیے ہو نے تھے،اور کتب خانے میں ادیر جا کر لکھا کرتا تھا۔بعض اوقات میرے ساتھ ہیہوتا کہ میں کتب خانے میں جا کراپنی جگہ پر جیٹھا ،اور کتابوں کا مطالعہ کیا ، اور لکھنے کے لئے ذہن بنایا ، اور ہاتھ میں قلم اٹھایا ، اور انجمی دوسطرین کھی تھیں کہ ایک صاحب پہنچ گئے ،''اسلام علیکم'' کہا ،اورمصافحہ کیا ،اورکوئی مسئلہ پیش کر دیا کہ ہیمیرا مسئلہ ہے۔ متیجہ میہ ہوا کہ مطالعہ کے بعد لکھنے کے لئے ذہن کو جو تیار کیا تھا، وہ سبختم ہو گیا۔ بہر حال! ان صاحب کا مسّلة حل كيا، اوران كورخست كيا، پھردوياره مطالعه كر كے دويارہ لكھنے كے لئے ذ بن بنایا، اینے میں دوسرے صاحب آ گئے، اور''السلام علیکم'' کہہ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھادیا،اورا پنامئلہ پیش کردیا۔ایباا کثر ہوتار ہتا تھا،اس کے نتیج میں ذہن میں بڑی ا<sup>ب</sup>حص اور پریشانی رہتی تھی۔ تصنیف کس کے لئے لکھ رہے ہو؟

میں ہے حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کولکھا کہ حضرت میرے ساتھ میہ قصدر بتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور تھنیف کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت والانے فرہا یا کہ ارے بھائی! تم یہ جو تھنیف لکھ رہے ہو، یہ کس کے لئے لکھ رہے ہو؟ کیاا ہے مزے کے لئے اور لذت حاصل کرنے کے لئے لکھ

رہے ہو؟ یا اللہ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ اگر مزے ،لذت اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لئے برتصنیف لکھ رہے ہوتو پھرتو ملاقات کے لئے آنے والوں کی وجہ ہے تمہیں بیٹک تکلیف ہونی جا ہے ،لیکن اس صورت میں اس تصنیف پر تہمیں اجر وثواب کچھنہیں ملے گا،اورا گرانڈ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہوتو بھراس وقت کا نقاضا یہ ہے کہ جومہمان تبہارے پاس آیا ہے، معقول حد تک اس کا اگرام کرنا ہے، بیا کرام کرنا بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے، جس طر تسمنیف کرنا عبادت ہے، یہ بھی نواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب كاكام ہے، جب الله تعالى نے بى اس مہمان كوتمہارے ياس بھيج ديا تواس كا مطلب بدي ہے كەاس وقت الله تعالى كوتمبارا تصنيف كا كام كرنا مطلوب نہيں، بلکهاس وقت مطلوب یہ ہے کہ بیآ دمی ہم تمہارے یاس بھیج رہے ہیں،اس کا مستله حل کرو، للبذا چونکہ اس مہمان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس لئے اس پر راضی ہوجاؤ ، اگر چہتم نے اپنی طرف ہے بیتجویز کیا تھا کہ اس وفت جا کرتصنیف کروں گا ،لیکن تم کیا ،اورتہاری تجویز کیا ،اللہ تعالیٰ نے اس وقت دومرا کام تمہارے ذمہ لگا دیا ، لہٰذا اس ہے دلگیراور پریثان مت ہو، پیہ بھی اللہ تعالٰی کی عبادت کا ایک شعبہ ہے۔اس جواب کے ذریعے حضرت عار فی رحمة الله علیہ نے دیاغ کا درواز ہ ہی کھول دیا، اس کے بعد اگر جہاب مجمی کسی کے بے وقت آنے سے طبعی تکلیف تو ہوتی ہے،لیکن عقلی طور پرالحمد للہ اب اطمینان رہتا ہے کہ اس کے آنے ہے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وین نام ہے وقت کے تقاضے پڑھمل کرنے کا اس کے بعد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات ارشا

فرمائی،فرمایا که دیکھو!" دین"نام ہے وقت کے تقاضے پرعمل کرنے کا کہ اس وقت دین کا مجھ ہے کیا مطالبہ ہے؟ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام" دین"اور "امتاع" ہے، اپناشوق پورا کرنے اوراپنی ججویز پرعمل کرنے کا نام دین نہیں، مثلاً مید کہ میں نے اپناایک معمول بنالیا ہے، اب جا ہے دنیا اوھرے اُدھر ہو جائے ،اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہو، کیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں۔

#### ايك نواب صاحب كالطيفه

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سٹایا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب تھے،انہوں نے ہر کام کا ایک ضابطہ مقرر کررکھا تھا، اور ان کا نظام الاوقات بھی ایک نیا بطرتھا کہ فلال وقت ہے لے کر فلال وقت تک ہم سوئیں گے، فلال وقت ہے فلال وقت تک ہم ناشتہ کریں گے، فلال وقت سے فلاں وفت تک ہم چہل قدمی کریں گے۔اب انہوں نے ضابطہ یہ مقرر کر ویا کہ رات کو گیار ہ بجے ہم سوئیں گے ، اور شبح چھ بجے تک سوئیں گے ، اب اگر نہیں بھی سور ہے ہو تے تو ان کا کہنا تھا کہ میں'' ضا بطے'' میں سور ہا ہوں ،اگر صبح تھے بچے ہے پہلے آ نکھ کھل گئی تو لیٹے ہوئے ہیں ، اور ضالطے میں سور ہے میں ۔ایک ون صبح یا پنج بچے آئکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر کمرے میں آیا،اوران کی نو ٹی لے کر بھاگ گیا، دوبارہ بندرآیا،اوران کی لاتھی اٹھا کر لے گیا، پھرآ کر دوسرا کوئی سامان لے گیا، جب چھ بچے تو فوراً اٹھے اور شور مجانا شروع کردیا کہ سب مر کئے ہیں، دیکھو بندر بھارا سامان لے جارہا ہے،اب ملازموں یر برسنا شروع کرویا که سب بے برداہ ہیں۔ اب ملاز مین دوڑے

ہوئے آئے ، اور پوچھا کہ حضور بندرآپ کا سامان لے گیا؟ آپ کو کیسے پہ چلا کہ بندر لے گیا، کیا آپ نے اس کود یکھا؟ ہاں ، میں نے خوداپی آئکھوں سے لیے جاتے ہوئے و یکھا، ملاز مین نے کہا کہ حضور آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ نواب صاحب نے جواب دیا ، ارے بے وقوف! اس وقت ضا بطے میں ہم سو رہے تھے تو ہم اس کو کیسے رو تے ۔ بہر حال! ایسا ضابطہ کہ آ دمی وقت کے تقاضے کو چھوڑ کرضا بطے ہی کے چکر میں پڑا رہے ، یہ و بین کا تقاضا نہیں ، اگر تم نے ایک وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا دین کا تقاضا نہیں ، اگر تم نے ایک وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا ہو کے بہر کی اللہ تقاضا کو کی اور آگیا تواب اس تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔

#### كام كى اہميت يا دفت كا تقاضا

میہ بڑی اہم بات ہے، اور پیچنے کی بات ہے، اس کو نہ پیچنے کی وجہ سے
دین کی تعبیر میں، دین کی تشریح میں ، اور دین پر عمل کرنے میں بہت گھیلا واقع
ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب دل پر کی خاص کام کی اہمیت سوار ہوجاتی ہے کہ یہ کام
کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کی اور کام کے کرنے کا
ہوتا ہے، تو اب اس مختص کو اس وقت کے نقاضے کی پرواہ نہیں ہوتی ۔ مثلاً ایک
مولا ناصا حب ہیں، ان کو سبق پڑھانا ہے، اور اس کے لئے مطالعہ کرنا ہے
وغیرہ، ان کا موں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میرے گھر والوں کے
مطرف مولا ناصا حب کو دھیاں نہیں، اور بھے کچھ وقت ان کو بھی دینا جا ہے، اس کی
طرف مولا ناصا حب کو دھیاں نہیں، حالانکہ وقت کا نقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو

## بیوی کی تمار داری ، یا چله میں جانا

یا مثلاً ہمار ہے بلیفی بھائی ہیں ،ان میں بسااوقات سے غلو پیدا ہوجاتا ہے کہ بیوی گھر میں بیار پڑی تھی ،ہم اس کو بیار چھوڑ کر چلتے میں چلے گئے ،اس کئے کہ اللہ کے رائے میں نظل گئے ۔ارے بھائی! اس وقت کا نقاضا یہ تھا کہ اس کی خبر گیری کرتے ،ایے وقت میں تبلیغ کے لئے جانے میں کوئی تو اب نہیں ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ جانے میں کوئی تو اب نہیں ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا ،ادر کہا کہ یا رسول اللہ! میں اس لئے آیا ہوں کہ جھے آپ کے ساتھ جہا دمیں جانے کا شوق ہے ،اور اس غرض کے لئے میں اپ خوالدین کوروتا جھوڑ کرآیا ہوں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے والدین کوروتا جھوڑ کرآیا ہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے والدین کوروتا کہوڑ کرآیا ہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بونے کی کوئی فضیات نہیں ۔

# نما زحرم شریف میں یامسجد شہداء میں

بہر حال! یہ جو دفت کے تقاضے ہیں ،ان کا کیا ظار کھنا ضروری ہے کہ کس دفت مجھ سے کیا مطالبہ ہے ، جو حضرات عمرہ یا جج پر مکہ مرمہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تبلیغی بھائی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں ،اوران سے کہتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے پر تو ایک لا کھ کا ثواب ملے گا ،اور مسجد شہدا ، جو تبلیغی مرکز ہے ، مہاں نماز پڑھنے پر اننچاس کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ بدنہی کی بات ہے ، اس لئے کہ ایک محفی یہاں ہے جج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے گیا تو اس نے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے یہ وقت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے یہ وقت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کے لئے نکالا ہے تو اب اس کواس وقت یہ کام کرنے دو ،اب اس کوحرم

ے نکال کرمبحد شہداء لے جانا معقول بات نہیں، کیونکہ یمل وقت کے تقاضے کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور لیے ملک اور اپنے شہر میں آ کر بھی کرسکتا ہے، کیکن حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی فضیلت تو اپنے شہر میں حاصل نہیں ہوسکتی۔

# شوق بورا کرنے کا نام دین ہیں

اب رمضان میں اعتکاف کا زماند آر ہاہے، اب سفنے میں میرآیا ہے کہ بعض تبلیغی بھائی اعتکاف کرنے والول ہے ریہ کہتے ہیں کہا عتکا ف کرنے میں ا تنا ثواب نہیں ، باہر جا کر تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حالا نکہ اعتکاف بورے سال کے دوران صرف دس دن ہوتا ہے ،اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وفت اس برعمل کیا جائے ، اب اعتکا ف چھڑ وا کرتبلیغ کی دعوت دینا غلو ہے،اس لئے کداس کام کے لئے سال کے باتی دن موجود ہیں۔ای لئے ہمارے حضرت عارف بالقدرحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه' 'وين نام ہے وقت کے تقاضے پرعمل کرنے کا''اور میرے دوسرے شیخ حضرت مولا ناسیج الله خان صاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه ' وين نام ہے اتباع كا ، اپنا **شوق یورا کرنے کانام دین نہیں''مثلا ہمیں جہاد میں جانے کا شوق پیدا** ہوگیا، یا تبلیغ کرنے کا شوق پیدا ہوگیا، تدریس کا شوق پیدا ہوگیا، یا تصنیف کرنے کا شوق ہوگیا، اب اینے شوق کو بورا کررہے ہیں، اور پہنیں دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ میہ برد ااہم مکتہ ہے ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے میہ بات ہمارے دلوں اور د ماغول ہیں بٹھا دے آ مین \_

# ہرصدمہاللہ کی طرف سے ہے

لہٰذااگراپ بنائے ہوئے نظام الاوقات میں اورا پے معمولات میں کوئی خلل وقت کے کسی جائز تقاضے کی وجہ ہے واقع ہوتواس پررنجیدہ نہیں ہونا چاہیے ، اور نہ بی مایوس ہونا چاہیے ، نہ یہ بیخھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگیا، بلکہ اس کے نتیج میں بعض اوقات ڈبل فائدہ ہوجاتا ہے۔
کیونکہ جس عمل کی وجہ سے نظام الاوقات میں خلل واقع ہوا، بعض اوقات وہ عمل زیادہ افضل ہوتا ہے ، اور پھر معمول ٹوٹے کا طبعی صد مہاور طبعی غم ہوتا ہے ،
اگر چیے عقلی طور پراطمینان رہتا ہے ، اور ہر رنے اور ہر صدمہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے ، اس لئے کہ اس و نیا میں ایک مؤمن کو کوئی رنے بنیں پہنچنا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تواس کے گناہ معاف فرماد سے نہیں پہنچنا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تواس کے گناہ معاف فرماد سے بیں ، یااس کے در جات بلند فرمات ہیں ۔

#### ستی ہے بچو

ہاں! جو چیز بچنے کی ہے، جس سے کھمل احرّ از اور پر بیز لازم ہے، وہ
سے کہ ستی کی وجہ ہے، اور اس وجہ سے کہ کام میں دل نہیں لگ
رہاہے، یا اس وجہ ہے کہ دل گھبرار ہاہے، ان وجو ہات کی وجہ سے اپنا نظام
الاوقات تو ڑنا یا معمول جھوڑ نا خطرناک بات ہے، اور جو شخص ان وجو ہات
سے اپنا نظام الاوقات تو ڑے گا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ کامیا بی حاصل
کرنے والے کوتو ستی ہے لڑنا پڑے گا، اپنی کا بلی ہے بھی لڑتا پڑے گا، دل کی
گھبرا ہے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔

صحابه كرام كاطرزعمل

اپنے اس طرز عمل کوسی خابت کرنے کے لئے بعض مرتبہ لوگ بعض ما است اور کہتے محابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہما جمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلب نہیں ہوتا ، اور دین کے اندراعلی مقام حاصل نہیں ہوتا ، اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں ، جیسے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ، آج ہی شادی ہوئی ، اور نئی بیوی گھر میں موجود ہیں ، جیسے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ، آج ہی شادی ہوگیا تو ابھی میہ عنسل جنابت بھی نہ کر بائے تھے کہ جہاد میں شامل ہوگئے ۔ اب وقت کا نقاضا تو یہ لگتا ہے کہ ابھی گھر میں نئی ہوی آئی ہے ، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے ، لیکن یہ صحابی اس ہوی کوچھوڑ کر جہاد میں چلے گئے ۔

بيه قياس درست نهيس

خوب سمجھ لیجے! دو ہا تیں الگ الگ ہیں، جن کوصی ہے کرام کی مثالوں میں ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہے، ایک میں کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے گھر والوں کو ایسے موقع پر چھوڑ اجب کہ گھر سے نکلنا فرض میں ہوگیا تھا۔ مثلاً دخمن حملہ آور ہوگیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام آگئی کہ ہر شخص جہاد میں نکل جائے، اب ہر شخص پر فرض میں محمد لے، اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہیں خدوہ جہاد میں حصہ لے، اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہرکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے ایسے موقع پر عورت اپنے شوہرکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہ ایک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ

وشمن حمله آور ہوگیا، اس وقت کا تقاضا بی بیرتھا کہ جہاد میں جاتے۔اب اس واقعہ کواس بات پر چسپاں کرناکسی طرح مناسب نہیں جہاں پرنکلنا فرض مین نہیں،اسی طرح اس واقعہ کی بنیاو پر بیہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا، بیہ زیاوتی ہے،کسی طرح بھی درست نہیں۔ کسی کا حق ضا کے نہیں کہا

دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحابی نے اپنی ذات پر مشقت برداشت کر کے جہاد کیا، یا تبلیغ میں نکلے، وعوت میں نکلے، کیکن دوسرے کسی صاحب حق ہ حق ضائع نہیں کیا۔

بيكام هرايك يرفرضنبين

تیسری طرف بعض صحابہ کرام کے افعال ایسے ہیں، جو بہت اعلی در جے کے مقام کے ہیں، ہمیں بیٹک اس بات کی کوشش تو کرنی چا ہے کہ اس مقام کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی ابند تعالی عطافر ماد ہے، لیکن ہرآ دمی پر فرض نہیں کہ اس سے مطالبہ کیا جائے گئم ایسا ضر در کرو۔ مثلاً حضرت ابوطلحہ رضی القد تعالیٰ عنہ ایک مرتبدا ہے بائے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک پر ندہ باغ کے اندر آگیا، اور اب وہ پر ندہ باغ سے نکلنا چاہتا تھا، گر باغ کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، ابنماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گی کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پر ندے کو داخل باغ کی طرف چلا گی کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پر ندے کو داخل ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، جب نماز ختم کی تو انہوں ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں میں دبا ہے، جب نماز ختم کی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا ناط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ گیں، جس کی وجہ سے نماز کی خشوع کا حتی ادانہ ہوا، اور اس

باغ کی وجہ سے میرادھیان بھٹکا اس لئے میں اس باغ کوصدقہ کرتا ہوں۔ بید مین کی سیح تشریح نہیں

اب اگریہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ کام ہرمسلمان پر فرض ہے، اگرایک منٹ کے لئے بھی نماز میں دھیان کہیں اور جائے تو یہ گناہ ہے، اور جس چیز کی طرف دھیان گیا، اس چیز کوصد قد کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعہ ہے کوئی خض یہ نتیجہ نکا لیے تو دین کی ضیح تشریح مہیں ہوگی، یہ تو ان کا اعلی مقام تھا کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لئے ذکر سے اور اللہ سے غافل ہونے پر ایپ لئے اتنی ہوئی سز امقر رفر مائی، لبذا یہ واقعہ لوگوں کو اس غرض کے لئے تو سایا جائے کہ صحابہ کرام کے بلند مقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کو کتنا اہم قرار دیا، جب وہ خشوع کو اتنا اہم تجھتے تھے تو ہم بھی تو بچھ کریں، اس مقصد کے لئے تو یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ لیکن فوجہ میان کرنا درست ہے۔ لیکن طرح بھی منا سب نہیں، اور یہ دین کی ضیح تشریح نہیں ہوگی۔

# دین کا ہر کام وقت کے تقاضے کے تا بعے ہے

لہذا جا ہے درس و تدریس ہو، چاہے وعظ و تبلیغ ہو، جا ہے جہاد ہو، یہ سب کام وقت کے تقاضول کے تا بع ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اللّہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے اس وقت مجھ ہے کیا مطالبہ ہے؟ غزوہ تبوک کاموقع ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے، اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے صحابہ کرام کو ترغیب وی جا دہی ہے، یہ ترغیب وی جہاد

میں جانے کا شوق بیدا ہور ہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہتم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عور توں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لئے مدید منورہ میں رک جاؤ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہا در کی میں، شجاعت میں، جرائت میں بہت سے صحابہ کرام سے زیادہ تنے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بیار سول اللہ میں یہاں عور توں اور بچوں کے باس وہ جاؤں؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جیسے حضرت راضی نہیں ہو کہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے پیچھے دہے، اس طرح حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہ کو غور توں اور بچوں کی د کھے الن کے لئے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مدینے میں رہ کرعور توں اور بچوں کی د کھے ہمال کریں، اور جہا د کو قربان کر دیں۔

# حضرت عثمان غی گوغز وه بدر سے روک دیا گیا

غزوہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کوقر آن کریم نے " یوم الفرقان" فرمایا، جس غزوہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کوقر آن کریم نے " یوم الفرقان" فرمایا، جس غزوہ میں شامل ہونے والاشخص بدری کہلایا، جن کے تام پڑھ کر لوگ دعا نمیں کرتے ہیں۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہوتا جا ہے ہیں، لیکن ان کی بیوی جوحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی ہیں، وہ بیار ہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم ان کی تیار داری کے لئے رک جماد سے راک جاد سے روک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوی کی تیمار داری کے لئے جہاد سے روک

دیا ، اورغز وہ بدرجیسی عظیم فضیلت سے بظاہران کومحروم کر دیا لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے ، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو'' بدریین''

میں شارفر مایا ،اور مال غنیمت میں ان کا حصدلگایا۔

حس وقت كيامطالبه ہے

بہرعال!عرض بیر کا تھا کہ بید ین کا بڑا اہم نکتہ اور بڑا اہم باب ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے؟ دین کی بیٹیم عام طور پر بزرگول کی صحبت کے بغیر بیدانہیں ہوتی ، بلکہ آ دمی اپنے دیاغ سے اجتہاد ہی کرتا ربتا ہے کہ اس وقت مجھے دین کا بیرتقاضا معلوم ہور ہاہے۔

عمل یا بندی ہے کرو

خلاصہ یہ نکلا کہ نظام الاوقات کی پابندی بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بغیرا دمی کے اوقات سی جم معرف پرخر چہنیں ہوتے ،عمر بے کا رجلی جاتی ہے۔
لیکن جہاں نظام الاوقات کا ٹوٹنا کسی جائز وجہ سے ہو، یا وقت کے کی ابم تقاضے کی بناء پر ہوتو اس پرکوئی غم اورافسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لئے کہ مقصود تقاضے کی بناء پر ہموتو اس پرکوئی غم اورافسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لئے کہ مقصود تو عمر کوضیح مصرف ہیں خرچ کرنا تھا، ایک کام ہیں نہیں تو دوسرے کام ہیں ہوگیا۔ ہاں! استی کا بلی اور دل کی گھبرا ہمٹ کی وجہ سے معمول کو قضا کرنا برا ہوگیا۔ ہاں! ستی کا بلی اور دل کی گھبرا ہمٹ کی وجہ سے معمول کو قضا کرنا برا ہے، حدیث میں رسول الندسلی الشہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حير العمل ما ديم عليه و ان قل

لینی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہے جو پابندی ہے کیا جائے، جاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پینبیں کہ جب رمضان کااخیرعشرہ آیا تو ساری رات عبادت میں گزار دی ،اور جب رمضان گیا تو فرض نماز بھی گئی ، یہ سیج طریقہ نہیں ،اس میں برکت نہیں ہوتی ، بلکہ برکت اس میں ہے کہ تھوڑ انگل کرو، کیکن پابندی کے ساتھ کرو، جس کام کے لئے جووفت مقرر کیا ہے ، جب وہ وقت آجائے تو وہ کام کرلو، چاہے دومنٹ کے لئے کیا پانچ منٹ کے لئے کر لو، کین کروضروں۔

بهترين مثال

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہتے کہ وہ تھوڑا عمل جس کیا بندی ہے کیا جائے ، اس کی مثال ایس ہے جیسے پانی کا نکا ، اب اگر خلک کو پیشر کے ساتھ کھواا جائے ، اور اس کے پنچے ایک پیشر رکھ ویا جائے ، اور ایک کھنٹے تک کھال رکھنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے تو اس پیشر پر اس پانی گرنے کا کوئی اثر واقع نہیں ہوگا ۔ لیک اگر اس خلکے ہے ایک ایک قطرہ پانی کا اس پیشر پر ٹیکا کو، اور سال بجر تک وہ پانی ٹیکتار ہے تو وہ پانی پیشر میں سوراخ کر دیے گا، والا نیک پر ٹیکا کہ ایک قطرہ پانی پر ٹیٹر میں سوراخ کر دیے گا، فراس نے پیشر میں کوئی اثر مالا نکہ پہلے والا پانی پر لیشر کے ساتھ نگل رہا تھا، لیکن اس نے پیشر میں کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اس نے پیشر میں کوئی اثر نہیں کیا، جبکہ ایک قطرہ پانی جس کا کوئی وز ن نہیں تھا، لیکن وہ سال مجر پڑتار ہا تو اس نے پیشر میں سوراخ کر دیا ۔ اس طرح جو ممثل تھوڑا ہو، لیکن پابندی کے ساتھ ہو، وہ ابنا اثر ضرور کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفشل وکرم ہے ہم سب کومکل ساتھ ہو، وہ ابنا اثر ضرور کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفشل وکرم ہے ہم سب کومکل کی تو فیش عطافہ مائے ، آمین ۔

وآحر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المكرّم گاشن ا قبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات و جلد نمبر: ۱۲

# بسرالله الرحس الرحير

# گناہ جھوڑ دو، عابد بن جاؤگے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعْفِرُهُ وَ نُوْمِلُ بِهِ وَ نَتُوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَاتِ أَعْمَالِمَا مِنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي أَسْهِدُ الَّ سَيَّدُنَا وَنَشِّنَا وَ مَوْلًا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَضْحَابِهِ وَبَارَتُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كِتيراً... اما بعد فعن ابعي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتَّق الْمَحَارِمَ تَكُنُ أَعُنَذَ النَّاسِ ، و ارُصَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغُنَى النَّاسِ ، وَاحْسِنُ إِلَى حارِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا ، وَأَجِتَّ لِلنَّاسِ مَا تُجِتُّ لِنَفْسِكَ ، وَلا تُكْثِر الصَّحِكَ فَإِنَّ كُثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتَ الْقَلْبَ \_ (او كما قال عليه الصلوة والسلام)

#### تمهيد

سیا کیک حدیث ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی القد تی کی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہتے، آپ نے فرما یا کہ بیس پانچ باتیں ہو ہوں ، کون شخص ہے جوان پانچ باتوں کو یا در کھے، اور ان پرعمل کرائے؟ ان پرعمل کرائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی المدتی کی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اسا یا رسول الله مسلحہ! میں ان پانچ باتوں کو یا دبھی رکھوں گا، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور دو سروں تک ان کو پنجا دک گا، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور دو سروں تک ان کو پنجا دک گا، اور عمل القد ملیہ وسلم نے انگلیوں پر گا، اور دو سروں تک ان کو پنجا دک گا، کی سے ایک ایک کلمہ جوامع الحکم کے اندر شامل ہے، ہم جمد اور ہم کلمہ اسے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے، اگر اللہ تو الی ان پرعمل کرنے کی تو فیق حط فرمادے تو ہمارا سارا معاملہ درست ہوجائے۔ ان پیا دت گر ار کیسے بنو گے؟

'پہلا جملہ بیارش دفر مایا کہ' اِنتی الْمحارم نگی اغبکہ الناس '' یعنی تم حرام کاموں ہے بچہ تو تم تمام لوگوں میں سب ہے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے ،حضورا قدس سلی ابند ملیہ وسلم نے اس جملہ کے ذریعے بیہ حقیقت واضح فر ما دی کہ فرائض و واجہ ہت بی تقبیل کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مؤمن کے لئے بیہ ہے کہ وہ اپ آپ کونا جائز وحرام کاموں سے بچائے ، نفلی عبادتوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے ، اگر کوئی شخص اس د نیا میں اپنے آپ کو گنا ہوں ہے بچالے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہے ، چاہے وہ نفلیس زیادہ نہ پڑھتا ہو۔

# نفلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں

حضورا قدر صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس جملے کے ذیر احدایک پڑی غلطاقہمی كاازالەفرمايا ہے، و ہ يەكەبىم لوگ بسااوقات تفلى عبادتوں كوتو بېت اېمىت دىيتے **بیں ،مثلاً نوافل پڑ ھنا ''جیج ،من جات ، تلا وت وغیر ہ ،حالا نکہان میں کو کی ایک** کام بھی ایپ نہیں جوفرض ہو، جا ہے غلی نمازیں ہوں، یانفلی روز ہے ہوں، یانفلی صدقات ہوں، ان کوتو ہم نے بڑی اہمیت دی ہوئی ہے،لیکن گنا ہوں ہے بیخ کا اور ان کوترک کرنے کا اہتما منہیں ، یا در تھیں کہ بنفلی عمادات انسان کو عجات نہیں ولاسکتیں، جب تک انبان گناہوں کو نہ چھوڑ ہے۔اب رمضان الميارك كا مهينه چل ريايه، اس ماه ميارك ميں لوگوں كي نفل عيا دات كي طرف توجہ ہوتی ہے کہ مام دنو ں کے مقالم بلے میں زیاد و نفلیں پڑھ لیس ، تلاوت زیادہ کرلیں، ذکر وشیح زیادہ کرلیں، بیابھی اچھی بات ہے لیکن کوئی پینہیں سوچتا كه مين نقل عبا دات تو كرر با بهول ، ساتھ ميں گناه بھی تو كرر با بهول ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کوحرام اور نا جائز قرار دیا ہے، ان کے اندر مبتلا ہور ہا ہوں ، دونوں کا اگر مواز نہ کریں تو پہ نظر آئے گا کہ نفلی عبادات ہے جو فائدہ ہو ر ہاتھا، وہ گنا ہول کے ذریعے نکل رہا ہے۔

## گنا ہوں کی مثال

اس کی مثال ایس ہے جیسے آپ نے اپنے کمرے کا ائیر کنڈیشن تو چلا دیا، لیکن درواز ہے اور کھڑ کیاں کھلی پڑ می ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ٹھنڈک آرہی ہے، اور دوسری طرف سے ٹھنڈک نکل ربی ہے، اور ہا ہر کی گرمی بھی اندرآ ربی ہے، اور اس کے نتیجے میں کمرہ ٹھنڈ انہیں ہور ہاہے، اور ائیر کنڈیشن جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے۔ای طرح آپ نے نفلوں کا ائیر کنڈیشن تو نگالیا، ذکر اور تلاوت کا ائیر کنڈیشن تو نگالیا،لیکن گناہوں کی کھڑ کیال چاروں طرف ہے تھی ہوئی ہیں، تیجہ یہ ہے کہ ان عبادات سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہے تی، وہ حاصل نہیں ہور ہاہے۔

حلال کھانے کی فکر کرو

اب رمضان المبارک میں تراوی پڑھنے کا کتاا ہتمام ہم لوگ کرر ہے ہیں، جولوگ بنج وقتہ نماز وں میں کوتا ہی کرتے ہیں، ان کو بھی رمضان میں تراوی کی لمبی لمبی ہیں ہوتا، اور تراوی کی لمبی لمبی ہیں ہیں ہوتا، اور رات کو سحری کے دفت تبجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لہذا نقلی عبادات تو ہور ہی ہیں۔ لیکن اس شخص کو یہ فکر نہیں کہ جب شام کو افطار کرنے کے لئے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا ؟ سارا دن روز ورکھا، رات کوتر اور کی بیٹھیں گاتو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا ؟ سارا دن روز ورکھا، رات کوتر اور کی بیٹھیں گاتو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا ؟ سارا دن روز ورکھا، رات کوتر اور کی بیٹھیں گاتو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا ؟ سارا دن روز ورکھا، رات کوتر اور کی بیٹھیں گاتو وہ کھا نا حال ہوگا یا ترام ہوگا ؟ سارا دن روز ورکھا ، رات کوتر اور کے اس کی فکر نہیں ، اس حدیث کے ذر لیع حضورا قد س سنی القد علیہ وسلم میڈر مار ہے ہیں کہ اصل فکر اس کی کر و کہ کوئی گناہ تم سے سرز دنہ ہو، اگر یہ کرلیا تو پھر چا ہے نظلی عبادات تم نے زیادہ نہ کی ہوں ، تو بھی تمام لوگوں میں تم سب سے زیادہ عبادت گزار لکھے جاؤگا ہے۔

دونوں میں ہے کون افضل ہے؟

اس بات کواکیک مثال ہے اور زیادہ واضح طریقے پر سمجھ لیں ،فرض کریں کہاکیٹ شخص نفلی عبادات بھی کرتا ہے ، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے ، ہر وقت اس کی تشییج چئتی رہتی ہے ،لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی کرتا رہتا

ہے۔ دوسرانمخص وہ ہے جس نے زندگی بھرا یک نفلی عبادت نہیں کی الیکن زندگی بجراس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بتاؤ!ان دونوں میں ہے افضل کون ہے؟ وہ تھنعم افضل ہے جس نے گناہوں ہے بیچتے ہوئے زندگی گزاری،اگر چ<sup>نظل</sup>ی عباد ذوں میں اس کا کوئی خاص حصنہیں ہے،اس مخص ہے آخرت میں بیسوال نہیں ہوگا کہتم نے نفلی عبادات کیوں نہیں کیں؟ کیونکہ نفلی عبادات فرض نہیں ہیں،للہذاانشاءاللہ و صیدھاجنت میں جائے گا۔اس کے برخلاف پہلاتخص جو نغلی عبادات میں تو بہت مشغول رہا،کین ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا،اور گناہ الی چیز ہے جس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا: من بَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرُّةٍ شَرًّا يَرهُ (الربران ٨٠) لبنرااس سے بيسوال ہوگا كيو تفلى عبادات تو كرتار با، اور پیرگناہ کا کام بھی کرنار ہا، نتیجہ بیہوگا کہ ایسانخص بڑے خسارے میں ہوگا۔

#### د وعورتو ں کا واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوعور تو ں کا ذکر کیا گیا ، ایک عورت تو بہت عبادت میں مشغول رہتی ہے،نوافل بہت پڑھتی ہے،لین زبان کی خراب ہے، اور اپنی زبان ہے لو گوں کواور خاص کرا ہے پڑ وسیوں کو نکلیف پہنچاتی ہے۔ دوسری عور ہے صرف فرائض ووا جبات پراکتفا کرتی ہے، نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتی ، *سیکن ز*بان کی بڑی میٹھی ہے، اورلوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں خوش اخلاتی کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کی پروسنیں اس سے خوش ہیں، پھرآ ب ہے سوال کیا گیا کہ ان میں ہے کون می عورت افضل ہے؟ وہ عبادت گزار خاتون، یا یہ پر ہیز گار غاتون؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میددوسری خاتون پہلی خاتون

کے مقالمجے میں بدر جب نسیات رکھتی ہے، بلکہ ایک روایت میں بیالفاظ میں کہ پہلی خالون جبنمی ہے، اور دوسری خالون جنتی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ وہ زبان ہے دوسروں کو تکایف پہنچاتی ہے۔ زبان ہے دوسروں کو تکایف پہنچاتی ہے۔

زیادہ فکراس کی کریں

اس صدیث ہے بہتی ہے بات واضح ہوگئی کہ نفلی عبادات بیشک اعلی در جے کی نعمت ہے، ضرور ان کو انجام ویٹا چا ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ فکر اپنے آپ کو گنا ہول ہے بچائے کی کرنی چا ہے۔ رمضان المبارک میں تو الجمد للذ، اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے روزے رکھے، تلاوت بھی خوب کی ، تر اور تح بھی باجماعت ادا کی ، تہجہ بھی پڑھیں ، اعتکا ف بھی کیا، لیکن ادھر مصان رخصت ہوا، ادھ دو بارہ و بی پر انی زندگی شروع ہوگئی ، اب نہ آ کھی مطلب ہے ہوا کہ رمضان المبارک میں جو پونجی نیکیوں کی جمع کی تھی ، وہ جا کر لئا حفاظت ، نہ ذبان کی حفاظت ، نہ کان کی حفاظت ، نہ حال وحرام کی فکر ، جس کا مطلب ہے ہوا کہ رمضان المبارک میں جو پونجی نیکیوں کی جمع کی تھی ، وہ جا کر لئا دی۔ لہذا فکر اس کی کرئی ہے کہ گنا ہوں سے نیج جا کیں ، اور گنا ہوں سے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں سے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں سے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے دیا جو کیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے دیا گنا ہوں سے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے دیا گنا ہوں سے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے دیا گنا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے دیا گنا ہوں ہے بیخ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے بیے کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیکھ کی تو فیق بھی دیا ہوں ہے بیخ کی تو فیق کی دیا ہوں ہے بیکھ کی تو فیق کیا ہوں ہو کیا گنا ہوں ہے بیکھ کی تو فیق کی دیا ہوں ہو بیا کہ کو بیا ہوں ہو کیا گنا ہوں ہے بیکھ کی تو فیق بھی دیا ہو کیا گنا ہوں ہو بیا کہ کا بیا تھا تا ہوں گنا ہوں ہے بیکھ کی تو فیق کیا ہوں ہو ہو کیا ہوں ہو کیا ہوں ہو کیا ہوں ہو کیا ہوں ہو ہو کیا ہوں ہو بیا ہوں ہو ہو کیا ہوں ہو کیا ہوں ہو کیا ہو گنا ہوں ہو کیا ہوں ہو کیا ہوں ہو کیا ہو کیا ہوں ہو کیا ہوں ہو کیا ہو

یہ بروی خطرناک بات ہے

یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی تو اہمیت ہے، لیکن گنا ہوں سے بیچنے کی اہمیت ادر فکر نہیں، یہ ایک ایس عرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، شاید بی کوئی اللہ کا بندہ اس ہے مشنیٰ ہوگا۔اس لئے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں، جن کوہم گناہ سجھتے ہیں،اور گناہ سجھنے کی وجہ ہے ان ہے نفرت بھی ہوتی ہے،ان ہے اپنے آپ کو بپانے کی کچھ فکر بھی ہوجاتی ہے،
المحد للہ الیکن کتنے گناہ ایسے ہیں جن کو گنہ تہ تجھا بی نہیں جاتا، یہ بڑی خطرنا ک
بات ہے، کیونکہ انسان بیاری کو بیاری سمجھا گاتو اس کا علاج بھی کرے گا۔
خاص طور پر شریعت کے یہ تین شعبے، یعنی معاملات، معاشرت اور اخلاقیات
الیسے ہیں، جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے ہماری ساری کوششیں اکارت ہور ہی
ہیں، معاملات میں حلال وحرام کی فکر ،مع شرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلاقیات میں حلال وحرام کی فکر نمی شرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلاقیات میں حلال وحرام کی فکر ٹی ہے،اور ان کو ہم نے دین سے
خارج کردیا ہے، زبان کی حفاظت ، آئکھ کی حفاظت ، کان کی حفاظت کی طرف

## بدگمانی کوجھوڑ و

چند موٹے موٹے گا ہوں کے بارے میں تو ذہن میں سے کہ سے گناہ ہیں ، بس ان سے نی جا و ، الحمد ملقہ ، ان سے بیج ہوئے ہیں ، مثلاً اللہ کاشکر ہے کہ شراب نہیں چنے ، اللہ کے فضل و کرم سے خنز بر نہیں کھاتے ، اللہ کے فضل و کرم سے خز بر نہیں کھاتے ، اللہ کے فضل و کرم سے زنا میں مبتلا نہیں ہوتے ۔ لیکن اور جو بے شارگناہ ہیں ، مثلاً غیبت کا گناہ ہے ، اس سے ہم نہیں بیخے ، دن رات ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں ۔ بدگمانی کا گناہ ہے ، قرآن کر کیم میں ہے کہ 'ان مغص الطبق اِنَّم ''لیکن ہم لوگ دوسر ہے آ دی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لئے ہیٹے ہیں ، اور اس کو لگار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ دوسر ہے آ دی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لئے ہیٹے ہیں ، اور اس کو لگار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ اس کو گار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ اس کو گار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ، کی نہیں جبھتے ، سے بات ذہن میں اس کو لگار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ، کی نہیں جبھتے ، سے بات ذہن میں اس کو لگار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ، کی نہیں جبھتے ، سے بات ذہن میں اس کو لگار ہے ہیں ، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ سے خط کے کہ فلال شخص نے میر سے خلاف سے عمل کیا ہوگا ، اور اب اس کو اسے دواغ ودل میں پکالیا ، سے ہماراعمل 'اِنَّ سعنص السطّس اِنَّ ہم ' میں واضل اِنِ میں بیکالیا ، سے ہماراعمل 'اِنَّ سعنص السطّس اِنَہ ' ' میں واضل

ہوگیا،لیکن بیاحساس نبیں کہ بیرگناہ ہے۔ مند میں میں ایس

افواہ بھیلا نا گناہ ہے

ایک بے تحقیق بات نی ،اوراس کی تحقیق کیے بغیر کدوہ بات درست ہے یا نہیں ،اس کوآ گے چلتا کر دیا ،اوراس کو کی اور کے سامنے بیان کر دیا ، یا افواہ پھیلا دی۔اس عمل کو کو کی شخص بھی گناہ نہیں سمجھتا ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

تحمی ۔ ہمر ، تحدِنا ان بُنحدَثَ بِکُنِ مَا سَمِعَ لیعنی بیہ ہات بھی جموٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو پچھالٹا،سیدھا، صحیح ،غلط سنا،اور بلاتحقیق اس کوآ گے بیان کرنا شروع کردیا۔ بیرگناہ ہے،مگرہم اس کو گناہ بچھتے ہی نہیں۔

ملازمت کے او قات پورے دے رہے ہو؟

لوگ یہ کہتے ہیں کہ القد کاشکر ہے کہ ہم طال کھار ہے ہیں، القد کاشکر ہے کہ ہم طال کھار ہے ہیں، القد کاشکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں، القد کاشکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں، القد کاشکر ہے کہ شراب بھی کر چیے نہیں کمار ہے ہیں۔ لیکن ذرایہ تو دیکھو کہ اگر تم ملازم ہوتو کیا مار گئے ، اگر پورا وقت نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جشنا وقت تم نے بیچا تھا، اور جس کے بدلے میں تہہیں نئو اوہ ل رہی تھی ، اس میں سے بعثنا وقت تم نے ملازم سے کہ کام میں نہیں لگایا ، اس کے بدلے میں جوشخو او تم نے وصول کی ، وہ تنو او حرام ہوگئی ، اور جب شخو او حرام ہوگئی تو اب ان پیپول نے وصول کی ، وہ تنو او حرام ہوگئی ، اور جب شخو او حرام ہوگئی تو اب ان پیپول سے جو کھانا خریدا وہ کھانا حرام ہوگئی ، اور جوافطاری کا سامان خریدا وہ کھانا خوالے کا خوالے کے کہ خوالے کہانا خریدا وہ کھانا خوالے کھانا خریدا وہ کھانا خریدا وہ کھانا خریدا وہ کھانا خوالے کھانا خریدا وہ کھانا خوالے کھانا خریدا وہ کھانا خریدا وہ کھانا خوالے کہانا خریدا وہ کھانا خوالے کھانا خریدا وہ کھانا خریدا وہ کھانا خریدا وہ کھانا خوالے کھانا خوالے کھانا خریدا وہ کھانا خوالے کھانا خوالے

لہٰذا یہ بھی حرام خوری میں داخل ہے۔ جایا فی کہہ کر مال فروخت کرنا

اگرکوئی شخص تاجر ہے،اور اس نے اس تجارت میں کسی تھم کا دانستہ یا نا دانستہ دھوکہ کیا ہے، مثلاً پاکستان میں بنا ہوا مال تھا،اس کو جاپانی کہہ کر چھ دیا تو حرام کیا،اور اس کے نتیج میں جو پیسے حاصل ہوئے وہ حرام ہوئے،اور ان پیسوں سے جو کھانا خریداوہ حرام،اب پیٹ میں حرام لقمہ جارہا ہے، حلال کا لقرنہیں جارہا ہے،

سٹر کھیلنا حرام ہے

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے سے جو ہڑے عبادت گر اراور تبجد گر ارسے ،ان کی تبجد میں بھی ناغر نہیں ہوتا تھا، اور ذکر واذ کاراور تسبیحات کے پابند تھے۔تا جرآ دمی تھے،ان کی دکان بھی تھی، معلوم ہوا کہ وہ رات کو گھنٹوں تبجہ بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں،اور وظیفے اس تسبیحات بھی پڑھتے ہیں،اور وظیفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں،اور وظیفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں،اور دن میں جاکر''سٹ' بھی کھیلتے ہیں،اور وظیفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں،اور دہ خان م

حجموثا سرشيفكيث بنوانا

لیکن میں ان چیز وں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جن کے بارے میں سے
احساس بھی نہیں کہ میں سہ کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں۔مثلاً جھوٹا سر ٹیفکٹ بنوالینا
آج عام ہو چکا ہے، چھٹی لینی ہے، اور ویسے نہیں مل سکتی، توکسی ڈاکٹر سے جھوٹا
میڈ یکل مٹرفیکیٹ بنوالیا، اور اس کی بنیاد پر چھٹی حاصل کرلی، اس کے نتیج میں

خود بھی گناہ کیا، اور جس ڈائٹر سے سٹر فلیٹ بنوایا،اس کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، کیونکہاس ڈاکٹر نے جھوٹ بولا ،اوررشوت بھی لی ،اس لئے کہ مقد فی التد تو اس نے بیکام کیانہیں ہوگا ،اس طرح اس ڈاکٹر نے رشوت لینے کا گناہ بھی کمایا ، اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کمایا ،اور بیصاحب اس گناہ کا سبب ہے۔ بیسب گناہ تو ہوئے ،اس کے ملاوہ یہ کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملی ،اس تنخواہ میں ہے! تنا حصر حرام کا شامل ہو گیا۔

عیادت نام ہے بندگی کا

اس كئے حضورا قد س صلى القد عليه وسلم نے ازشا دفر مايا كه 'اتق المحادِ م تىكى اعبد الياس' ' يَنْ عباوت كُرُ ارى بينيس كهآ دمى رات كوخوب نفليس اور تہجد پڑھ رہا ہے، بلکہ مب سے گزاری ہیہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں ہے انسان اپنے آپ کومحفوظ کر لے ،اصلی عبادت گز اری پیہے ،اس لئے کہ عبادت کے معنی میں بندگی ، اور بندگی کا پہلا جز اللہ کے حکم کی اطاعت ہے،اگراللہ تعالیٰ کی اط عت نہیں تو وہ بندگی کیا ہوئی۔آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ تو کرلیا، لین ساتھ میں بیابھی کہدر ہے ہیں کہ میں آپ کا تھم نہیں مانوں گا، میں وہی کروں گا جومیری مرضی میں آئے گا، بید کیا بندگی ہوئی؟ للبذا اطاعت بندگی کا جز واعظم ہے، اس لئے بیفکر ہونی جا ہے کہ ہم کوئی کام اللہ جل شانہ کے حکم کے خلا ف اور نافر ماتی میں نہ کریں۔

زبان کی حفاظت کرو

خاص طور پر جوعرض کرنا ہے،اور جس میں عام ابتلاءر ہتا ہے،ان میں ہے ایک تو زبان کے گناہ ہیں، ایک آنکھ کے گناہ، ان دونوں گناہوں میں

ا چھے اچھے لوگ مبتلا ہیں ، جولوگ بظاہر عابد وز ابدنظر آتے ہیں ،متقی و پر ہیز گار نظرآتے ہیں ، وہ بھی اگرا یے گریانوں میں مندڈ ال کر دیکھیں تو پینظرآئے گا کہ وہ بھی زیان کے گناہ اور آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہیں ،لبذا یہ فکر ہونی جا ہے کہ ہماری زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جواللہ تعالیٰ کونا راض کرنے والا ہو۔ایک حدیث میں حضوا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که بعض اوقات انسان اپنی زبان ہے کوئی کلمہ بے برواہی میں ایسا نکال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے الله تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔مثلاً اس نے کس وقت کس جذیے کے ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے'' الحمد للہٰ'' کہد دیا، یا'' سبحان اللهُ " كبدديا، ما كوئي اور ذكر كرليا، ايسے اخلاص اور جذبے كے ساتھ كيا كه میرے مولی نے اس کو قبول فر مالیا، اور اس پر بیز ایار کر دیا۔ یا زبان ہے کوئی ایسا کلمہ کہا جس ہے ٹوٹے دل کا علاج ہو گیا ، اور اس کے دل کوتسلی ہوگئی ، اب بظاہرتو تم نے اہتمام کر کے وہ کلمہنیں کہا تھا الیکن چونکہ اس کے ذریعے ٹو فے دل کی تسلی ہوگئی ،اوراللہ تعالٰی نے قبول فر مالیا ،اس کی بدولت تمہارا بیڑ ہ یار کر دياءاور جنت ميں پہنچاديا۔

## زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ

پھرآپ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا،لیکن اس ایک کلمہ کی بدولت وہ جہنم کامشخق ہوجاتا ہے،بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیتا ہے کہ جوستر سال کی مسافت پر ہوتی ہے۔مثلاً جھوٹ بول دیا،غیبت کر دی،کسی کا دل تو زویا،کسی کو برا بھلا کہ دیا،جس کے نتیج میں اس کلمے نے اس کوستر سال کی مسافت کی گہرائی میں پہنچادیا۔ جب ایک کلمہ اس حد تک گہرائی میں پہنچادیتا ہے تو بیز بان جو ہروفت صبح ہے لے کرشام تک بے مہا باقینچی کی طرح چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ جہنم کی کتنی گہرائی میں جمیس ڈال دے۔ میں لیہ صدر نہ میں میں ہیں۔

مجالس مين غيبت اور تنقيد

ایک اور حدیث میں حضور صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز'' زبان' سے زیادہ خطر ناک نہیں۔لیکن کیا جمیں اس کی پچھ فکر ہے کہ اس زبان کو روکیں ، اور اس کو قابو کرلیں ، اور اس کو صرف اللہ جل شانہ کی مرضیات میں استعمال کریں ، اور اللہ جل شانہ کی معصیتوں اور گنا ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر مجلس میں جل شانہ کی معصیتوں اور گنا ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو غیبت ہور ہی ہے ،لیکن جمیں کوئی پر واہ نہیں ، اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے ، تو بعض لوگوں کو گفتگو کے دور ان دومروں پر تنقید کا بڑا شوق ہوتا ہے ، اور اس تنقید کے نتیج میں دومروں کوڈ نگ مارتے ہیں ، دومروں کا دل تو ڑتے ہیں ، کومروں کا دل تو ڑتے ہیں ، کیکن اس شخص کو اس کی کوئی پر واہ نہیں ہوتی ۔

بهلي تو لو پھر بولو

ارے بھائی! جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے تحقیق باتیں ہوں ،ان سب سے پچو، خلاصہ یہ کہ ذبان کوسوی سوچ کراستعال کرو، وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ '' پہلے تو لو پھر بولو' یہ نہ ہوزبان بے مہا بہ چل رہی ہے، اوراس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اوراس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لئے سوچ کرا بولو، اور جب کس سے بات کروتو ڈرتے ہوئے بات کروکہ کہیں ایسا نہ ہوکہ میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے

پاس بھے اس کا جواب دینا پڑے ، اس کی فکر کرو۔ لہذا اپنی زبان کو، اپنی آ نکھ کو،
اپنے کا نوں کو گتا ہوں ہے بچاؤ، کیونکہ جس طرح نیبت کرنا نا جائز ہے ، اس
طرح نیبت ستنا بھی نا جائز ہے ، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشا وفر مایا ' اتق السحارم تکس اعبد الناس' 'حرام کا موں ہے بچوتو تم سب
سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے۔

حقیقی مجامد کون؟

نفلیں پڑھناتو سب کونظر آتا ہے، اور دیکھنے والا سجھتا ہے کہ یہ بڑا عابد و
زاہد آدمی ہے، لیکن عناجوں ہے بچٹا اور سیخ کی فکر کرنا ایسی چیز ہے، جو
دوسروں کو پیتہ بھی تبییں پلتی ، مثابا ول میں گناہ کا تقاضا ہوا، اور آدمی نے اس
تقاضے کو د باویا، اور اس تقاضے پر ممل نہیں کیا، یہ اتنا بڑا جہاد ہے جس کے
بارے میں حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا 'الف حاهدُ مَن حاهدُ
نَفُسَهُ ''اتنا بڑا جہاد کرلیا، اور کسی کو پیتہ بھی نہیں چلا، اس میں کوئی شہرت بھی نہیں
ہوتی، نداس میں دیا کاری کا احمال ہے، بلکدا ہے کو بچا کے رکھنے کی فکر ہے۔
اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے جھے اور آپ سب کو بھی اس کی تو فیق عطا
فر مائے، آمین۔

رمضان المبارک کے روز ول کے بارے میں القد تعالی نے فر مایا ینالیُّهَا الَّدِیْنَ آمنُوا کُتِتَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کُمَا کُتِت عَلَی الَّدِیْنَ مِنْ فَبُلِکُمْ لَعَلَکُمْ تَنَفُونَ (الفرة ۱۸۳) اس آیت میں روز کا مقصد یہ بیان فر مایا کہ تا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور گنا ہول ہے نیچنے کی فکر کا نام'' تقویٰ ' ہے، لہٰذا اس ماہ رمضان میں یہ فکر پیدا کرنی ہے ، القد تعالیٰ ان روز ول اور تر اور کی کرکت ہے ہیں کر ہمارے دلوں میں پیدا فر مادے، اور جب رمضان المبارک ختم ہوتو اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں، اور بیفکر پیدا ہو جائے کہ بید گناہ کتی مبلک چیز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، اگر آ کھی ک حفاظت، زبان کی حفاظت، کا نوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، کرلیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیسے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ آئیکھ، کان، زبان بند کرلو

مولا تارومي رحمة الله علية قرمات بين:

حشم بند و گوش بندو لب بيند گر به سني نور حق در من يحيد

مولانا فرمات ہیں کہ اپنی آنکھ بند کرو، بند کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کا اہتمام کرو کہ بیآ آنکو نا جائز جگہ پر نہ دیکھے، کا نوں کو بند کرے کا مطلب میہ ہے کہ اس بات کی فکر کرو کہ بیرکان گناہ کی کوئی بات نہ ہے، جیوٹ نہ نے ،اور ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی غلط بات ہے، جیے گانا سننا، فیبت ، جیوٹ نہ نے ،اور ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی غلط بات

منہ ہے نہ نگلے۔ یہ تین کام کرلو، یہ تین کام کرنے کے بعد اگر اللہ کا نور نظر نہ

آئے تو مجھ پر ہنس دینا۔ یہ بات وہ پخف کہدر ہاہے جس کی ساری زندگی اللہ تبارک وتعالیٰ کے رائے میں گزری ہنو رحق اس وقت نظر آتا ہے جب آ دمی

ب یوں روں کے بیت ہیں میروں کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے آپ کو ان گنا ہوں ہے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے

اس حدیث کے اس ارشا · پرفمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔ آج اس حدیث کے ایک جملے کا بیان ہو گیا ، باقی کا بیان انشاء التدکل

کروں گا ،اللہ تعالیٰ مجھےاورآ پ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، م

آ مين

وآخر دعواناان الحمد للهرث الغلمين



مقام خطاب : جامع مجديت الكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# '' قناعت''اختيار كرو

آلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتُوكُ لُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِا وَمِن سَيِّفَاتِ آعُمَالِسا وَمِن يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ يَسْفِيلِلهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَ اشْهَدُ آنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لِا شَهِدُ اللّٰ سَبَدَنا وَسَيِّا وَمَولَا نَا مُحمَداً عَبُدُةً وَ رَسُولُهُ صلى اللّه عَليه وسلم عَليه وعلى الله عَليه وسلم : وارْص ما معدفقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وارْص ما معدفقد اللّه عليه وسلم : وارْص ما معدفقد اللّه عليه وسلم : وارْص ما معدفقد اللّهُ لَكَ تَكُنُ آغَني النّاسِ ــ

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گذشته کل ایک حدیث کابیان شروع کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کون ہے جو پانچ یا تیں مجھ سے کیسے ،اورخو دبھی عمل کرے،اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے ،اور

عمل کرائے۔حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: یا رسول اللہ میں بیہ کام کرنے کو تیار ہوں ، تو آپ نے بید یا نج باتیں حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فر مادیں ،جن میں ہے پیلا جملہ وہ قفا جس کی تشریح مِي نِهُ كُلَ عُرضٌ كُرَشَى أَنْ الْمَسْخِدَارِمَ نَكُنُ أَعُنُدُ النَّاسِ "لِعِنْ تَم حرام چیز دل سے بچوتو تم سار ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گز اربن جا ؤ گے۔جس کا خلاصہ بیتھا کہانسان کےعبادت گزار ہونے کے لئے سب ہے اہم شرط یہ ہے کہ کن ہوں ہے ہر ہیز کرے، اور تقوی اختیار کرے، اگر گناہوں ہے تو پر ہیز نہیں کیا، اور نفلی عباد تیں خوب ہور ہی ہیں، تو محصٰ نفلی عبادتوں کی کثرت ہے انسان عبادت گز ارنہیں بنیآ، جب تک اس کے ساتھ ساتھ گنا ہوں کوبھی ترک نہ کر ہے ،اس کی تھوڑی ہے وضاحت اور تفصیل عرض کردی تھی ،اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم ہے ہم سب کواس برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، اور ظاہر کے گناہ ، باطن کے گناہ ،حقوق اللہ ہے متعلق گناہ ، معاشرت معلق گناد، اخلاق معتعلق گناه، التد تعالی ان سب گنامول سے نجات عطافر مادے ، آمین ۔

قسمت کے لکھے ہوئے برراضی ہوجا ؤ

دوسرافقره جواس حدیث میں ارشادفر مایا، وہ یہ ہے کہ:

وَارِصِ مِما قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تُكُنُ أَعُنِّي النَّاسِ کینی اللہ تارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اس پر

راضی ہوجاؤ، اگرتم راضی ہوجاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب ہے

زياده غني بوجاؤ ـــ يبني توبية بحميليل كه ' فن ' كاعام طور يرتر جمه' مالدار'

اور'' دولتمند'' سے کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت اور پیسہ زیادہ ہو، وہ غنی' ہے، حقیقت میں ''غنی'' کے معنی ہیں، بلکہ حقیقت میں ''غنی'' کے معنی ہیں' دو شخص جو کی دوسر سے کامختاج نہ ہو'' چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، امیر آ دمی ہے، ایسا شخص کی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو مانگنے کے ضرورت چیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو''غنی'' کہتے ہیں، ورنہ اصل میں''غنی'' کے معنی'' مالداری'' کے نہیں، بلکہ اس کے اصل معنی'' حاجت ہے بے نیاز' ہونے کے ہیں کہ آ دمی کو کسی دوسر سے کی حاجت نہیں۔

عني کون؟ ا یک حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا لَيْسَ الْعِلْي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرُضِ ، وَلَكِلَّ الْعِلْي عِنِي النَّفُس اصل میں'' عَنیٰ' رویے ، پیے اور سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، بلکہ مل میں ' غنی' تفس کا ' ' غنی' 'ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیریر'' قناعت'' ہوجائے ،اوراس صورت میں وہ دوسر دن ہے بے نیاز ہو جائے کہ بس جو مجھے ٹل گیا وہ ہی میرے لئے کافی ہے،انبان کے دل میں جب بیہ خیال پیدا ہو جائے تو انسان' 'غنی'' ہے۔اس لئے کہ بیبہ بذات خود تو کوئی چیزنہیں، کیا پیسوں کو بھوک کے وقت کھالو گے؟ نہیں \_ یااس کو کپڑوں کی جگہ پہن او گے؟ نہیں ۔ بلکہ پیپوں کا مقصد بدہوتا ہے کہ آ دمی کو تنگ دئی نہ ہو، اس کی ضرورت بوری ہو جائے ،اور دوسروں کاجماج نہ ہو۔اب اگر ایک آ دمی کے پاس بہت سارار و پیہ ہے، بنک بیلنس ہے، کوٹھی بنگلہ ہے، کاریں ہیں، و نیا

کا سارا ساز وسامان موجود ہے، ان سب کے ہونے کے باوجوداس کے اندر
" بے نیازی" بیدانہیں ہوئی، گاربھی وہ شخص دوسروں کا حاجت مندر ہا، تو اس
کا مطلب سیہ ہے کہ اس کو "غنی" حاصل نہیں۔ دوسر اشخص وہ ہے جس کی آمدنی
گم ہے، گنتی میں اس کے چیے کم جیں، لیکن وہ شخص دوسروں سے بے نیاز ہے،
وہ کسی کے مال کی طرف مندا ٹھا کرنہیں ویکھتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تا،
کسی کے چیچے نہیں پھرتا، یہ شخص " فنی" ہے، اس کو " فنی" حاصل ہے، لہٰذا
اصل فنی دل کا فنی ہے کہ دل دوسروں سے بے نیاز ہوجائے۔

غنی کے لئے دو چیز ول کی ضرورت

بہر حال! اس جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و تلم بڑے کام کی بات ارشاد فر مار ہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آئین ، وہ یہ کدا پی قسمت پر راضی ہوجا و تو ساری دنیا میں سب سے '' غنی'' تم ہوگے۔ اس جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبا توں کی تلقین فر مائی ، ایک '' قنا عت' دوسر ہے'' رضا بالقصنا '' نقد پر پر راضی ہونا ، اگر یہ باتیں فر مائی ، ایک '' بی عت کے معنی ہیں جا مز اور منا سب تد ہیر اور دوڑ دھوپ بات ہے'' قنا عت' کی معنی ہیں جا مز اور منا سب تد ہیر اور دوڑ دھوپ بات ہے'' قنا عت کے معنی ہیں جا مز اور منا سب تد ہیر اور دوڑ دھوپ بات ہے' قنا عت کے معنی ہیں جا مز اور منا سب تد ہیر اور دوڑ دھوپ بات ہے بعد حلال طریقے ہے جو بچھ مجھے تل گیا ، بس وہ میر سے لئے کافی ہے ، مجھے اور زیادہ کی جو س نہیں ، ترص نہیں ، اس کا نام ہے قنا عت ، یہ بہت اہم صفت ہے ، جو ہر مؤمن کے اندر مطلوب ہے ، اور خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے این دعا مائگی ہے ، فر مایا:

اللُّهُمَّ قَيَّعُبِي. بِمَا رِزْفُتُنِي

اے اللہ! جورز ق آپ نے مجھے عطافر مایا ہے، اس پر مجھے قناعت بھی عطافر ما۔ اس قناعت کے بغیر انسان کوراحت اور سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہرخوا ہش یوری نہیں ہو سکتی

تناعت حاصل کرنے کے لئے آدمی کو بیرسوچنا جاہے کہ دل میں خواہشات تو بے شار پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ایسا بن جاؤں، مجھے اتنی دولت عاصل ہو جائے ، مجھے کوٹھی اور بنگلہ حاصل ہوجائے ، کاریں ل جانیں ، یہ سب خواہشات تو دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس روئے زمین پر کون سا انسان ایسا ہے جس کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ جاہے بڑے سے برایا دشاہ ہو، جا ہے بڑے سے براولی اللہ ہو، بڑے سے براصوفی ہو، ہزرگ ہو، عالم ہو۔ کوئی نہیں ہے جس کی ہرخواہش پوری ہو جاتی ہو، بیاتو دنیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری کچھ خواہشات پوری ہول گی، اور کھے نہیں ہول گی، جب ہر خواہش پوری نہیں ہو کی تو اب دوصور تیں ہیں ، ایک بیہ کہ یا تو ساری زندگی خواہش پوری نہ ہونے بر کڑھتے رہو، اور پیشکوہ شکایت کرتے رہو کہ میری فلاں خواہش بوری نہیں ہوئی، میں فلاں چیز جاہ رہاتھا، وہنہیں ملی ،ساری زندگی اس حسر ت اور افسوس میں گزار دو۔ اس لئے کہ تقدیر ہے زیادہ تو تمہیں بھی کوئی چزنہیں مل سکتی ، چاہے رو، چاہے فریاد کرو، جاہے کڑھتے رہو، اور لوگوں کے سامنے شکوے رتے رہو، ملے گا دہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔

الله کے فیصلے پرراضی ہوجاؤ

د دسری صورت میہ ہے کہ جو پچھٹل رہاہے اس کوہنسی خوشی قبول کراو ، اور

اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجاؤ،اور قناعت اختیار کرلو، بس یہی دوصور تیں ہیں،
لہذا اللہ جل شانہ کی تقدیر پراوراس کی تقسیم پر راضی ہوجاؤ کہ تہمیں جتنا کچھ دیا
ہے، تمہارے لئے وہ ہی مناسب ہے۔البتہ جائز اور حلال طپریقوں سے تدبیر
کرنامنع نہیں، لیکن تدبیر کرنے کے بعد جومل گیا، اس پر خوش ہوجاؤ کہ ہاں!
میراحق اثناہی تھا، جو مجھے میر ےاللہ نے دیا، اب اس سے زیادہ کی ہوس میں
مبتلا ہوکر خود بھی پریشان ہونا اور دو سروں کو بھی پریشان کرنا، اور اس کے لئے
جائز اور نا جائز طریقے استعمال کرنا ہوہ والم ہے جس میں آج پوری و نیا مبتلا

## جائزاور حلال طریقے سے اعتدال سے کماؤ

ہم ہاں ہے ہے کہ دولت اور چیے کے حاصل کرنے کے لئے ناجائز
اور حرام مذیر نہ ہو، بلد جوطریقہ بھی چیے کمانے کا انتیار کرووہ حلال اور جائز
ہونا چاہئے، اور جو بڑھ ملے اس پر قناعت اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہ بیس کہ مسلح سے کر
شام تک بس پیے کمانے میں منہ ک ہے، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے،
سب پچھل جائے کے باوجود خواہش یہ ہے کہ اور مل جائے، اس دنیا کی حرص و
ہوں اتنی زیادہ ہو تی ہے کہ ہروقت دل و د ماغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک
مؤمن کے اندر یہ چیز مطلوب نہیں، چاہے وہ جائز اور حلال طریقے ہے کرر ہا
ہو، اس لئے کہ جائز اور حلال طریقوں کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، بینہ
ہوکہ دنیا کو اپنے او پر اس طرح سوار کرلیا کہ اب خواب بھی اس کے آر ہے

ہیں، بقول شخصے کہ جس تا جر کے دہاغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پر لیٹنا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کوآپس میں تجارت کرتے ہوئے نظرآتے ہیں، پیرحالت اچھی نہیں۔

پیپیوں کوخادم بناؤ، مخدوم نه بناؤ

ارے بھائی! یہ بیسالقد تعالیٰ نے تمہارا خادم بنا کر پیدا کیا ہے کہ تمہاری خدمت کرے، نہ یہ کہ یہ بیسہ تمہارا مخدوم بن جائے، اور تم اس کے خادم بن جائے کہ بیس کس طرح اس کو حاصل کرلوں، کس طرح اس کو رکھوں، کہاں خرچ کروں؟ اور کس طرح مزید بیسہ بیدا کروں؟ ہم نے الٹا معاملہ کرلیا ہے کہ وہ بیسہ جو ہمارا خادم تھا، ہم نے اس کو مخدوم بنادیا ہے۔ اب اس بیسے کے بیچھے بیسہ جو ہمارا خادم تھا، ہم نے اس کو مخدوم بنادیا ہے۔ اب اس بیسے کے بیچھے ابی جان بھی خراب ہور ہا ہم وربی ہے، دین بھی خراب ہور ہا ہماری ماری ہور با ہماری ہور ہا ہماری ہماری ہماری ہماری کے محت بھی خراب ہور ہا ہماری ہما

شخ سعدی رحمة القدعلیہ نے '' گلستان' میں اپنا ایک قصد لکھا ہے کہ میں الیک مرتبہ سفر پر تھا کہ ایک شہر میں ایک تا جر کے گھر میں مقیم ہوگیا، بہت بڑا تا جرتھا، اس کا گھر بھی عالیشان تھا، اور اس میں دنیا کی ہر چیز موجودتھی۔ جب دستر خوان پر کھانے کے لئے جیٹے تو بات چیت شروع ہوئی، اس تا جرکی عمر تقریباً • کے سال تھی، میں نے اس تا جرے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نواز ا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس تا جرنے کہا کہ میں نے ساری دنیا میں گھوم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جمھے بہت کچھ عطافر مایا، لیکن میں سے دل میں ایک حسرت ہے وہ یہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگا تا جا ہتا میں سے دل میں ایک حسرت ہے وہ یہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگا تا جا ہتا

ہوں، اس کے بعد اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دوں گا، میں نے پو چھا
کہ وہ آخری چکر کہاں کا ہے؟ اس تاجر نے اس آخری چکر کی تفصیل یہ بتائی کہ
میں ایران سے گندھک خرید کر چین جاؤں گا، وہاں سے چینی برتن خرید وں گا،
وہ برتن روم میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور روم سے ریشم خرید کر
ہندوستان میں فروخت کرون گا، اور ہندوستان سے لوہا خرید کر صلب میں
فروخت کروں گا، اور حلب کا آئینہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر
سے چا در یں خرید کر ایران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر
ایک دکان میں بیٹے کر ایران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر
ایک دکان میں بیٹے کر ایران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد اس نے شخ سعدی
سے کہا کہ تم بھی تو کبو، تم نے جوسفر میں دیکھا سنا ہواس کے بارے میں بتاؤ، شخ
سعدی نے کہا کہ میدوشعر من لو:

آد شنیدستی که در صحرائے غور دار سالارے بیفتاد از ستور گست چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا حال گور

کہتم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک سر دار اپنے خچر پر سامان لے جار ہاتھا، نچر نے اس تاجر کو نیچے گرایا، وہ تاجر مرگیا، اور تجارت کا ساراسامان جنگل میں پڑارہ گیا، وہ بھر اہوا سامان زبانِ حال سے سہ کہہ رہاتھا کہ دنیا دار کی ننگ نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے بھرنے کا کوئی اور راستے نہیں۔ (گلتان سعدی، ص ۱۲۰)

انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے

شیخ سعدیؓ کے بیا شعار درحقیقت ایک حدیث کامضمون میں ،جس میں

## نی کریم صلی الله علیه وسلم نے سیار شا دفر مایا که

لو كان لامن آدم وادياً من دهب لا متغي ان يكون له واديبان،ولو كان له واديان من دهب لامتغي ان يكون له ثالثاً ،ولا يملأ حوف ابن آدم الاالتراب\_

' اگراہن آ دم کوسونے ہے بھری ہوئی ایک دادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس سونے کی دو وادیاں ہوجا کمیں ، اور اگر دو وادیاں سونے ہے بھری ہوئی مل جا کمیں تو وہ چاہے گا کہ جھے تیسری دادی مل جائے ، اور ابن آ دم کا پیٹے سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سمتی ، اس کا پیٹ ہر وقت خالی رہتا ہے ، اور کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور آ جائے ، اور آ جائے ، اور یہ پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا ، اور قبر کی مٹی اس میں داخل ہوگی تب دہ بھرے گا ، اس سے پہلے قناعت حاصل نہیں ہوگی۔

#### حرص وہوں جھوڑ دو

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ اگر راحت
علیہ ہوتو قناعت پیدا کرو، وہ یہ کہ جائز اور حلال طریقے ہے جو پچھ مجھے ل
رہا ہے، وہ الحمد للہ میرے لئے ایک نعت ہے، مجھے زیادہ کی ہوں نہیں۔ ایک
بہت بڑا فقنہ جو ہمیشہ ہے ہے، لیکن آج یہ فقنہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہ حرص و
ہوس ہے، مثلاً یہ حرص ہے کہ فلال کے پاس جیسا بنگلہ ہے، میرے پاس بھی
ویسا بنگلہ ہو، فلال کے پاس جیسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی و کی گاڑی ہو،
فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ بیس
فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ بیس
اس ہے بھی آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اگر فرض کرو

کہاس دوڑ کے باوجود طال وحرام کی فکر ہے ، تب بھی اپنے دل کا سکون تو اس دوڑ کے نتیجے میں غارت کیے ہوئے ہے کہ مجھےاور لل جائے ،اور لل جائے۔ اپنے سے او نیچے آ د می کومت دیکھو

اب سوال یہ ہے کہ قناعت کیے پیدا ہوگ؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے ہے او نچے آ دمی کومت دیکھو، بلکہ اپنے ہے نیچ آ دمی کو دیکھو، بلکہ اپنے ہے او نچے آ دمی کو دیکھو گئو ہر وقت دل میں یہ حسرت رہ ب کی کہ اچھا اس کے باس ایسی گاڑی ہے، میرے باس بھی ایسی گاڑی ہونی چا ہئے ، اس کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چا ہئے ، اس کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا چا ہئے ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہوس بڑھتی چلی جائے گی، لیکن جب تم اپنے ہے ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہوس بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ہوں گئے، تم یہ سوچو گئے کہ یہ بھی میری طرح گوشت پوست کا انسان ہے، اور یہاس حالت میں زندگی کز ارز ہا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھ نواز ا ہے، میری طرح گوشت پوست کا انسان ہے، اور یہاس حالت میں زندگی کز ارز ہا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھ نواز ا ہے، میری طرح گوشت پائدا ہے کہ تم کود یکھا کرو۔

### حضرت ابن عونُ كا واقعه

محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابن عون رخمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں میرا دولتمندوں اور مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ'' فلم ارا کثر ھامنی'' یعنی مجھ سے زیادہ کوئی ممکنین نہیں تھا، اس کئے کہ میں جس شخص کود کھتا، اس کا کپڑ امیر ہے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا گھر میرے گھرے اچھا ہے، اس کا گھر میرے گھرے اچھا

ہے، اس کی سواری میر ہے سواری ہے اتھی ہے، اس لئے میں ہر وقت دل میں پریشان اور مملکین رہتا، پھر بعد میں میں نے نقراء اور غریبوں کی مجالست اور ان کے پاس اٹھنا ببیشانا اختیار کیا تو ''فاستر حت'' جھے آ رام مل گیا، کیوں؟ اس لئے اب میں بید دیکھا ہوں کہ ہر شخص مالی اعتبار ہے جھے ہے کمتر ہے، اور یہ دیکھنا ہوں کہ میرا مکان ان کے مکانات ہے اچھا ہے، میرک سواری ان کی سواری ہوں کہ میرا مکان ان کے مکانات ہوں کہ گیڑوں ہے اجھے سواری ان کی سواری ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بین، اب میں اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے ان سے مقالے ہیں، اب میں اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے ان سے مقالے ہے۔

#### ونيا كامهنگاترين بازار

ارے بھائی! اگرتم اپنے ہے او پردیکھنا شروع کروگے تو او پروالوں کی حداور انتہائی نہیں ہے۔ اک مرتبہ میں امریکہ میں گیا، امریکا کے شہرلاس اینجلس میں ایک بازار ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بید نیا کا مہنگا ترین بازار ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بید نیا کا مہنگا ترین بازار ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بید کان کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ بید دکان الی ہے کہ اس دکان میں رکھی ہوئی اشیاء کی قیمتیں تصور سے بھی زیادہ ہیں، مثلا یہ موزے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت بھی زیادہ ہیں، مثلا یہ موزے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت لاکھرو ہے کا ایک سوٹ، اور یہ دکان وار صرف کپڑے اور سوٹ فروخت نہیں کرتا، بلکہ یہ مشورہ بھی ویتا ہے کہ آپ کے جسم پر کس قسم کا، کس ڈیز ائن کا اور کس کرتا، بلکہ یہ مشورہ بھی ویتا ہے کہ آپ کے جسم پر کس قسم کا، کس ڈیز ائن کا اور کس کس کلر کا لباس منا سب ہوگا، اور اس مشورے کے دس ہزار ڈالرا لگ چارج کس کرتا ہے، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس ، بچاس ہزار ڈالرا لگ ہوں

گے، اس طرح ایک سوٹ جوآپ مرے لے کر پاؤں تک پہنیں گے بچاس ،ساٹھ ہزار ڈالرمیں تیار ہوگا۔

شنراوه حاركيس اورد لي خواهش

اورای شخص ہے لباس کے بارے میں مشورہ لینے کے لئے مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اور برطانیہ کے شنم اوہ چارلیس نے اس ہے وقت ما نگاتو دو مہینے بعد کا وقت ملا، اب وہ شنم اوہ چارلیس دو مبینے تک تکلیف میں رہا، اس لئے کہاں کا دل چاہ رہا ہے کہ اس ہے ملاقات کی نضیلت مجھے حاصل ہوجائے، اور پھر اس کے مشور ہے ہے ارکر دہ سوٹ میں بھی پہنوں، اور پینے خرچ کرنے کا اس کے مشور ہے ہے تیار کر دہ سوٹ میں بھی پہنوں، اور پینے خرچ کرنے کے لئے بھی تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری نہیں ہورہی ہے۔ یہ بھی دولت خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اب اس کو دکھو، اور سوچو کہ میں اس طرح لباس تیار کرا کر پہنوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی حسرت میں گزرجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر تم زندگی حسرت میں گزرجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر تم اپنے سے او پر دیکھنا شروع کروگے تو اس کی کوئی صربیں۔

اپنے سے او پر دیکھنو گے؟

جس بازار کامیں بیرواقعہ بتار ہاہوں ، ای بازار ہے دومیل کے فاصلے پرایک اور بازار میں بیرواقعہ بتار ہاہوں ، ای بازار ہے دومیل کے فاصلے بیں ، اور کوکا کولا ، اور چینی کولا کے خالی ڈیے جمع کررہے ہیں ، اور ان کو فروخت کر کے ابنا پیٹ پال رہے ہیں ، اور رات کوسوتے وفت ای ٹرالی میں ہے ایک کمبل نکالا ، اور راستے کے کنار بے ٹرالی کھڑی کی ، اور وہیں فٹ پاتھے پرسردی ہیں سوگئے۔ اب بناؤ! اُدھرد کھوگے؟ یا ادھرد کھوگے؟ اگراُدھرد کھو

گو تہمارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، بھی تمہاری آ کھ سے نہیں ہوگی، بھی تمہیں آرام اور سکون حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھو گے اور بیسوچو گے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ریلوے اشیشن کے پلیٹ فارم برسوکر رات گزاررہے ہیں، اللہ نے مجھے تو راحت اور آرام والا مکان عطافر مایا ہے، اس سوچ کے نتیج میں اطمینان اور سکون عطا ہوگا۔ اس لئے حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ دین کے معاطے میں اپنے سے دین کے معاطے میں اپنے سے دین کے معاطے میں اپنے سے کمترکود یکھو، تو اس کے نتیج میں شکر پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاطے میں اپنے سے کمترکود یکھو، تو اس کے نتیج میں شکر پیدا ہوگا، اور دنیا سے معاطے میں اپنے سے کمترکود یکھو، تو اس کے نتیج میں شکر پیدا ہوگا، اور دنیا عت پیدا ہوگا۔

## حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے

قناعت ہے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل ہیں ہوں

کی آگ لگ جاتی ہے تو بھر اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی، پھریہ ہوں

انسان کوجلاتی رہتی ہے، اور حاصل بچھ نہیں ہوتا، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بید دعا سکھائی، ہم سب کو بید دعا مانگی چا ہے، اگر عربی الفاظ یا دہوجائے تو بہت اچھاہے، ور ندار دو ہیں، ہی ما تگ لیا کریں، وہ دعا ہے:

اللّٰ ہُمّٰہ قَدِّعُنی بِمَا رَرَفَتَنی وَ احْلُفُ عَلَی کُلِّ عَائِمَة بِی مسفُ بِحَیْمِ وَاحْدُلُو عَلَی کُلِّ عَائِمَة بِی مسفُ بِحَیْمِ وَاحْدُلُو عَلَی کُلِّ عَائِمَة بِی مسفُ بِحَیْمِ وَاحْدُلُو عَلَا فَرَمَا دَیْجَہِ اور جونو تیں جھے حاصل نہیں ہیں، ان کے بدلے ہیں جھے اپنی عطافر ما دیجئے، اور جونو تیں جمیعے حاصل نہیں ہیں، ان کے بدلے ہیں جھے اپنی طرف سے جو میر ہے جق میں بہتر ہو وہ عطافر ما نہ ہوسکتا ہے کہ ہیں، جس چیز کی خواہش کرر ہا ہوں، وہ میر ہے حق میں مطافر ما کی دوہی میر ہے حق میں مناسب نہ ہو گا،

وہی مجھےعطا قرمادیں۔

ا يک څو بصورت د عا

ایک اور دعاحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے پیسکھائی کہ:

اَللّهُ مَّ مُارَرَفَت مِمَّا أُجِبْ فَاحْعَلُهُ فُوَّةً لِی فِیْمَا تُحِبُ ،

وَمَا رَوْیُتَ عَیّی مَمَّا أُحِبْ فَاجْعَلُهُ فَرَاعًا لِی فِیْمَا تُحِبُ ،

کیا عجیب وغریب دعاحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مانگی ہے، فرمایا کہ الله الله الله الله علیہ وسلم نے مانگی ہے، فرمایا کہ الله الله الله الله عمری پندیدہ چیز جوآپ کاموں کا ذریعہ بناد ہے جو آپ کو پند ہیں ۔ اور میری پندیدہ چیز جوآپ کے پند نے جھے نہیں دی تواس کے بدلے ہیں جھے وہ چیز عطافر ماد یکئے جوآپ کی پند نے کہے نہیں سکتا، بہر حال! قناعت کے بغیراس و نباییں راحت حاصل نہیں ہو عقی۔

کے بغیراس و نباییں راحت حاصل نہیں ہو عقی۔

و ولت نے بیٹے کو با ہے سے و و رکر دیا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ طیہ سے سنا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے، ان کا ایک کاروبار کراچی میں تھا، ایک ممبئی میں ایک سنگا پور میں، ایک بنکاک میں تھا، کئی شہروں میں فیکٹریاں گئی ہوئی تھیں، ایک میٹا سنگا پور میں کام کررہا ہے، ایک بنکاک میں کام کررہا ہے، ایک ممبئی میں کام کررہا ہے، اورخود کراچی میں کام کررہے ہیں۔ والدصاحب نے ایک ون ان سے بوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے گئے کہ میری اپنے بیٹے سے ملاقات کوا تینے سال ہو گئے ہیں، گویا کہ ایک بیٹا اپنے کاروبار میں مگن ہے، اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں مگن

ہے، اور باپ اپ کاروبار میں کمن ہیں، سالہا سال ہے باپ نے اپنے بینے کی شکل نہیں و کیمی ، اور بیبوں کی گفتی میں کی شکل نہیں دیمی ، اور بیبوں کی گفتی میں روز اضافہ ہور ہا ہے۔ ارے بھی کی اجمن پیبیوں کے نتیج میں انسان کو اپنی اولا دے ، اپنے باپ ہے ملنے کی نعت نصیب نہ ہو، ایسا پیسکس کام کا ؟ اولا دکا قریب بڑی نعمت ہے ۔ اولا دکا قریب بڑی نعمت ہے

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فر مايا كرتے تھے كه قر آن كريم ميں ايك كافر كا واقعہ بيان كيا ہے، جو بڑا كٹرفتىم كا كافر تھااور ہم نے اس كوكيسى نعتوں ہے نواز اتھا،فر مايا:

وَ حَعَلُتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوُ دًا ،وَ سِيُسَ شُهُوُ دًا راسدنر ١٣٠١٢)

يعنی ہم نے اس کو ہال بھی ہے انتہا دیا تھا، اور اس کواولا دبھی دی تھی جوا
اس کے پاس موجودتھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ اولا دکا پاس موجود ہونا ہے اللہ
جل شانہ کی عظیم نعمت ہے، اگر انسان کے پاس رو پہیے پیسے تو ہولیکن اولا وقریب
نہ ہوتو ان بیسیوں کا کیا فائدہ؟

ال مقدار برراضی ہوجاؤ

اس لئے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم فریار ہے ہیں کہ اگرتم صحیح معنی ہیں۔
مالداری جا ہے ہوتو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس مقدار پر راضی ہو جاؤ جواللہ جل
شانہ نے تمہاری قسمت کے حساب ہے تمہیں عطافر مادی، تو پھر انشاء اللہ
راحت اور آ رام میں رہو گے ، اور پھر کسی کے بحثانی نہیں ہو گے ، اور نہ کسی کی
طرف تمہاری نگاہیں اٹھیں گی ، اور تم سیر چٹم رہو گے ۔لیکن اگرتم اللہ تعالیٰ کی
تقسیم پر راضی نہ ہوگے تو پھر ہزار ہاتھ یاؤں مارتے رہو، اور دل ہیں تملین

بھی ہوتے رہو، بھی بھی دل کاغنیٰ حاصل نہیں ہوگا، جواصل مقصود ہے۔

## میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

خلاصہ بید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے، ایک قناعت حاصل کرنے کی ، دوسرے رضا بالقصناء کی ، آج مخضراً

"قناعت" کے بارے میں عرض کردیا کہ اپنے تمام معاملات میں جائز اور حلال طریقے ہے جو کچھ حاصل ہور ہاہے، اس پر خوش ہو جاؤ، دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارے بھائی! دوسرے کا معاملہ طرف مت دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارے بھائی! دوسرے کا معاملہ اوہ جانے ، تمہارا معاملہ تم جانو ، تم اس فکر میں کیوں پڑے ہوکہ دوسرے کے باس کیا ہے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت، بروامعنی خیز شعر ہے، اگر انسان اس پرعمل کرے تو اس کو بڑا سکون حاصل ہو حائے ،فر ماتے ہیں:

> جھ کواس سے کیا غرض کس جام میں ہے گئی ہے میرے بیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے

مجھے اس ہے کیا غرض کہ کس کے گلاس میں گتی ہے، ہاں مجھے جو پکھ ملا ہے، وہ میرے لئے حاصل میخانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فر مایا ہے ، در حقیقت وہی میرے لئے کافی ہے، قناعت بدہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر رامنی ہوجاؤ، اور اس کواپنے لئے نعمت مجھو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کوشکر ادا کرو، اور دو مرول کی طرف دیکھ کرح ص وہوں میں بہتلانہ ہو۔

## تجارت کوتر تی دینا قناعت کے خلاف نہیں

یبال میں ایک اور وضاحت کردوں ، وہ بید کہ لوگ بعض اوقات قناعت'' كا مطلب بيه بجه بين عني ،اوراس ساري گفتگو كايية تيجه نكالتے ہيں کہ جو مخص تا جر ہے اس کو آ گے تجارت بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی جاہئے ، قناعت كامقصد ينبيس، ميں نے تين الفاظ استعال كيے، ايك بيركه مال كمانے . طریقہ جائز ہو، دوسرے وہ مال حلال ہو، تیسرے بیکداعتدال کے ساتھ ہو، ي لتحضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا'' أخبلُوا في الطَّلَب وَ تَوَكَّلُوا ا عَلَيْهِ '' للبغزااعتدال كالمطلب بيه بحكه دنيا كمانے كواپنے او برسوار نه كرو، مال کے خادم نہ بنو، اب اگر ایک تخص جا ئز طریقے ہے اور اعتدال کے ساتھ اپنے کاروبارکو بڑھار ہاہے،تو شریعت نے اس پر نہصرف بیا کہ یابندی عا کہنہیں کی ، بلکہ بیمل قناعت کے بھی منا فی نہیں لیکن اگر کوئی شخص اینے کار و بار کو ناجائز اورحرام طریقے ہے بڑھار ہاہے، وہ تو بالکل بی حرام ہے، دوسرا یہ کہ اگرچہ ناجائز کا ارتکاب نہیں ہور ہاہے، لیکن اعتدال سے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہون رات مال بڑھانے کےعلاوہ کوئی اورفکر بی نہیں ہے، یا اس کارو بار کے متیجے میں دوسروں کے حقوق یا مال ہورہے ہیں ، سی بھی اعتدال سے بڑھنے **میں داخل** ہے، تبسر ہے بیہ کہ آ دمی اس کا رو بار میں ایسامشغول ہو گیا ہے کہا ب س کوکسی دینی محفل میں جانے کی فرصت نہیں ، دین کی بات سکھنے کی فرصت نہیں ،کسی اللہ والے کے یاس جا کر بیٹھنے کی فرصت نہیں ، یہ بھی اعتدال ہے خارج ہے، اور قناعت کے خلاف ہے۔

بہرحال!اعتدال کے ساتھ ، جائز طریقے ہے دنیا کماؤ ،اور جو ملے اس

پرراضی رہو، بس ای کا نام قناعت ہے، اس دنیا میں قناعت کے علاوہ راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو قناعت کی دولت عطافر مائے ، آمین۔

وآخر دعوانا ال الحمد لله رت الغلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات جلد نمبر: ۲۹

## بسمر الله الرحيس الرحيير

# الله كے فیصلے برراضی ہوجاؤ

الْحَمَدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُؤمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيّنَاتِ اعْمَالِاً مَنْ يَصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اشْهَدُ اَلَ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اشْهَدُ اَلَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَلَّ سَيّذَنَا وَبَيّنَا وَ لَيُهُ لِللهِ الله الله الله وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشُهدُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى مَولًا نَنَا مُحَمّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ، صَلّى الله تَعالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَنَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كِثيراً . . . اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَارُضِ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكُ تَكُنُ النّاسِ .

# تمهيد

بیدایک مدیث ہے جس کا بیان گذشتہ دو تین روز سے چل رہا ہے، جس میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جملے ارشاد فر مائے ، اور ہر جملہ ایک

#### ال كا ئنات ميں تين عالم ہيں

اس جملے کا دوسرا پہلو''رضا بالقصناء'' ہے، پیصرف مال و دولت ہی کے معاطے میں نہیں، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے واقعات چیش آتے ہیں، ان سب میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا''رضا بالقصناء'' ہے۔اللہ تعالی نے اس کا سکات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں،ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہی خوشی ہی داخت ہے، داخت ہے، داخت ہے، درخ کا وہاں نام نہیں، تکلیف کا وہاں گزر منبیں، وہ عالم جنت ہے،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوعطا فرمائے، میں ۔ووسراعالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، درخ ہی ریخ ہے،صدمہ آمین ۔ووسراعالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، درخ ہی ریخ ہے، صدمہ سب کواس سے پناہ میں رکھے، آمین ۔ان دونوں کے درمیان بیر' عالم دنیا' ہے، جس

میں خوثی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس کا نئات میں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کوخوثی ہی خوثی ملی ہو، صدمہ نہ ملا ہو، یا جس کو صدمہ ہی صدمہ ملا ہو،خوثی نہ ملی ہو، بلکہ دنیا میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں۔ رنج اور تکلیف ضرور پہنچے گی

لہذااس دنیا میں ایے واقعات لاز ما پیش آنے ہیں جوانسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گے، جن سے انسان کو صد مداور رنج پنچ گا، تکلیف پنچ گا، لکیف اس تکلیف کے نتیج میں چاہے آدمی روئے، چاہے اظہار رنج کرے، لیکن اس تکلیف کے نتیج میں چاہے آدمی روئے، چاہے اظہار رنج کرے، لیکن اس کا دل اس بات پر راضی ہوکہ القد تعالیٰ نے میر سے لئے جو فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ برحق ہے، اگر چہ اس سے مجھے تکلیف پنج رہی ہے، اگر چہ اس سے مجھے تکلیف پنج رہی ہے، اگر چہ اس سے مجھے تکلیف پنج رہی ہے، اس کا نام رہی ہے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نکل رہی ہے، رونا بھی آر ہا ہے، لیکن رہی ہے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نکل رہی ہے، رونا بھی آر ہا ہے، لیکن دل اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیاری بھیجی ہے، ان کا فیصلہ بر حق ہے، اس پر کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ججھے کوئی شکایت منہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ججھے کوئی شکایت منہ سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ججھے کوئی شکایت منہ سے، اس کانام "رضا مالقصاء" ہے، جومطلوب ہے۔

#### ول میں شکایت نه ہو

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے وفات ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہیں ، دل میں صدمہ ہور ہاہے ، لیکن ہم چونکہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی ہیں ، الہذا ہم وہی کہیں گے جواللہ تعالی نے فر مایا۔ لہذا "رضا مالفضا" میں دونوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ صدمہ بھی ہے ، آنسو بھی بہدر ہے ہیں ، تکلیف بھی ہور ہی

ہے، کیکن دل اللہ جل ش نہ کے فیصلے پر مطمئن ہے کہ اس نے تقدیر میں جو پچھ لکھا تھا وہ برحق تھا، اور حَمت کے عین مطابق تھا، یہ ہے'' رضا بالقضاء'' اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطافر ماد ہے، آمین۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کوکوئی تکلیف پنچ تو وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں آئی ؟ ایسامیں نے کون سا گناہ کرلیا جس کی پاداش میں پکڑا گیا۔ العیاذ باللہ۔ اس متم کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ در حقیقت بے صبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بناہ ما گئی جا ہے، اور بھی ایسا جملہ زبان پر نہیں لا نا جا ہے۔ ایسا جملہ زبان پر نہیں لا نا جا ہے۔ ایسا جملہ زبان پر نہیں لا نا جا ہے۔

یہ تو اللہ تبارک و تعالی کافضل وکرم ہے کہ باو جود یکہ ان کا ہر فیصلہ حکمت کے عین مطابق ہے، اس کے باو جود اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت اور تکلیف پر رونے کی اجازت دے رکھی ہے، ور نہ اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے، اور اس میں تمہارے لئے فیر ہے، اور اس پر تمہیں رونے کی اجازت نہیں ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ضعف اور ہماری کم ورزی ہے بافہ میں ، اور جانے ہیں کہ اس بندے کو ہماری حکمتوں کا پہتے نہیں ، ابر جانے ورونے دو، بلکہ فرمایا ہم رونے پر اور دل کے پیتے نہیں ، البندا اگر بیر دور باہے تو رونے دو، بلکہ فرمایا ہم رونے پر اور دل کے صدمے پر تمہیں اجر بھی دیں گے، بس ایک بات کا مطالبہ ہے ، وہ یہ کہ ہمارے فیصلے پر اعتراض نہ کرنا ، شکایت نہ کرنا۔ فیصلے پر اعتراض نہ کرنا ، شکایت نہ کرنا۔

ای واسطے حضرت ذالنون معری رحمۃ الله علیہ کے بارے میں لکھا ہے

کہ ان ہے کسی نے یو چھا کہ حضرت! کیے مزاج ہیں؟ جواب میں فر مایا کہ اس تخف کا کیا مزاج یو چھتے ہو کہ اس کا نئات میں جو پچھ ہور ہاہے اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہے، یعنی اینے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ کا نتات میں ہور ہا ہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہور ہاہے، اس لئے مجھ سے زیادہ خوشی میں عیش وآ رام میں کون ہوگا؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ پیر کیسے ہوسکتا ہے؟ آج تک کسی تخص کے بارے میں نہ بیانا اور نہ بیدد یکھا کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہو، یہاں تک کہ انبیا علیهم السلام کے ساتھ بھی ایبانہیں ہوا کہ جوانبیاء کرام نے جا ما موہ موگیا ہو، آپ کے ساتھ یہ کیے ہوگیا؟ جواب میں حضرت ذالنون مصری رحمة القدعليہ نے قرمايا كەميں نے اپنی مرضی كواللّٰد كى ر منی میں فٹا کر دیا ہے، بعنی جومیر ہے مولی کی مشیت ، وہ ہی میری بھی مرضی ، میرے مولیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ، میں بھی اس پر راضی ہوں ، بس اب کا ئنات میں جو کچھ ہور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہاہے، اس لئے کہ میری مرضی وہی ہے جواللہ کی مرضی ہے۔

حضرت خضر سے ملاقات كا حكم

بھائی! اگرانسان اللہ تعالیٰ نے فیصلے پر راضی ہوجائے تو اس سے زیادہ راحت کا کوئی اور کام نہیں۔ اب سوال میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کیوں ہوجائے؟ جبکہ بظاہر وہ فیصلہ دیکھنے میں برااور تکلیف دہ معلوم ہور ہاہے، اس کی وجہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمادی، جہاں حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس ملاقات کا سبب یہ ہوا کہ کی شخص نے حضرت موٹی علیہ السلام کے سوال کیا کہ

اس وقت روئے زبین پرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت موئی علیہ السلام پنجبر تھے، اور پوری روئے زمین پرآپ کا مقام سب سے اعلی تھا، اس لئے انہوں نے کہد دیا کہ 'سب سے بڑا عالم میں ہوں' اس لئے کہ پنجبر سے بڑا عالم تو کوئی ہوتانہیں، لیکن اللہ جل شانہ کو حضرت موئی علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا کہ انہوں نے اپ آپ کوسب سے بڑا عالم کہد دیا، اور ساتھ میں ان کو سنبیہ کرنی مقصودتھی کہ میم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چیا ہے۔ تھا، اور یوں بہن چ ہئے تھا کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر چ نے تیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ ہم تہمیں ایک تعالیٰ ہی بہتر چ نے تیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ ہم تہمیں ایک علیہ السلام کو حضرت خصرت موی علیہ السلام کو حضرت خصرت خصرت موی علیہ السلام کو حضرت خصر علیہ السلام کے باس جھیج دیا۔

# حضرت موی علیه السلام کا خاموش ندر منا

اور پہ تھم دیا کہ پہنے دن ان کے پاس رہو، اوران کی صحبت حاصل کرو،
اب حضرت خضر عدیہ اسلام نے حضرت موٹی علیہ السلام پر پابندی لگادی کہ اگر
میرے ساتھ رہنا ہے ق خاموش رہنا ہوگا، میرے سے کوئی سوال کرنے کی
اجازت نہیں، حضرت موٹی علیہ السلام نے آپ سے وعدہ کرلیا کہ اچھی بات
ہے، گر جب ان کے ساتھ سفر پر چلے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کام
کررہے ہیں وہ الٹا کررہے ہیں، چنا نچہ دریا پار کرنے کے لئے کشتی میں بیٹھے تو
اس کشتی کے تیختے نکال دیے، حضرت موٹی علیہ السلام پینمبر تھے، آپ سے خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فرمایا: لَفَدُ حِنْتَ شَابِنَا اِمُرَّ اِداکہ عِن مِن کِینی کِینی کِینی کُھر کے کہا کہ میں نے تو پہلے میں نے تو پہلے کے ایک کھیں نے تو پہلے کو کے کہا کہ میں نے تو پہلے

ہی کہد دیا تھا کہ خاموش رہنا، کچھمت بولنا، جب تک میں نہ بتا وَں، حضرت موى عليه السلام في كباكدا جهامعاف كردو: لا تُواحدين مما سببُتُ وَلا رُهِفَينِي مِنُ أَمُرِي عُسُرًا (سكهد ٧٧) ـ (مير \_ بحو لئے يرمواخذہ نہ ریں،میرا کام مجھ برمشکل مت سیجئے ) جب آ گے بطے تو دیکھا کہایک بجہ تھی**ل رہا ہے ،**حضرت خضرعلیہ السلام نے اس بیچے کونٹل کر دیا ،اب وہ بچہ نا ہالغ معصوم، وہ بچیکی گناہ میں بھی مبتلانہیں ہوا، ایسے بچے کوتل کر دینابر استعین گناہ تھا، حضرت موی علیہ السلام تو پنیمبر تھے، ایے تعل کو کت بردا ثت کر کتے تھے، فورا انہوں نے اور زیادہ شد ت ہے اس عمل برنکیر کی کہ یہ تیا ہور باے؟ لَفَدُ حِنْتَ شَيْمًا لَكُول (محمد ٧١) ميتوتم نے بہت براكام كيا كه ايك يج كومار والا، حضرت خضر عليه السلام نے كہاكه ميں نے سلے بى كب تھاكه مير ب ساتھ ج**ب جاب چلنا، حضرت** موی علیه السلام نے فرمایا که اس قشم کے منظر دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ،اب اگر میں بولوں تو آپ کا راستہ الگ ،میراراستہ الگ، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

# ان کی دنیااور ہے

اس طرح الله جل شانہ نے مختلف واقعات دکھائے، اب دیکھئے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے کہ آپ جیسا کہیں گے ویساہی کروں گا، گرآپ میہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، اگر آپ میہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، لیکن جب وقت آیا تو ہر جگہ بوچھا، ہر جگہ اعتراض کیا، کیوں؟اس لئے کہ وعدہ اپنی جگہ تھا، کیکن شریعت کا تھم کہی ہے کہ اگر تم کی جب کہ اگر تم کی جب کہ اگر تم کی جب کوئل ہوتا دیکھ دے ہوتو اس کوروکو، اس وقت خاموش رہنا شریعت کا تقاضا

نہیں۔ بعد میں حضرت خضر ملیہ السلام نے ان تمام امور کی وجہ بیان کی کہ میں نے کون سا کام کیوں کیا تھا؟ نے کون سا کام کیوں کیا تھا؟ بے کون سا کام کیوں کیا تھا؟ اور وہ و یوار کیوں سیدھی کی تھی؟ اس کی تفصیل بتا تا ہوں کہ اس بچے کے جیچے کیا مقاصد تھے؟ چنانچہ وہ مقاصد بتادیے، بچھ میں بھی آگئے، پھر بھی حضرت کیا مقاصد تھے؟ چنانچہ وہ مقاصد بتادیے، بچھ میں بھی آگئے، پھر بھی حضرت موٹی علیہ السلام ان کے ساتھ آگئیہیں چلے، اس لئے کہ ان کی و نیا اور ہے، ہماری و نیا اور ہے، ہماری و نیا اور ہے، ہماراتہ ہماراتمہارامیل نہیں ہوسکتا۔

ہرواقعہ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

اللہ تعالیٰ نے حسز ت موی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو بھیجا تھا، اس کے ذریعے در تقیقت میہ دکھا نا تھا، اور اس حقیقت کی وضاحت زمین نشین کرانی تھی کہ کا خات میں جو واقعات بیش آر ہے ہیں، تم ان واقعات کی صرف ظا جر پر مت جاؤ، بلکہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں جو تہاری عقل کی اور اک سے ماوراء ہیں۔ ایک دنیاوہ ہے جس کو ' تشریعی دنیا ' کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی دنیا جس میں ظا ہری احکام کے ہم مکلف ہیں، مثلاً میہ کہی کو نقصان مت بہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو قالم مت کرو، کسی کی آبروریزی نہ کرو وغیرہ، اور ہم ان ظا ہری احکام کے مکلف ہیں۔

بچے کوتل کرنے کی حکمت

کیکن کا نئات میں جو واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظرآتے ہیں ،جن کو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں ،ہم ان واقعات کواپنے محدود مفاد کے دائرے میں رہ کرسو چے ہیں، جبکہ ان واقعات کا فیصلہ اس فرات کی طرف ہے ہور ہا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا کتات کی وسعیس ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اس کوتل نہ کرتے ، بلکہ اچا تک اس بچ کوتل کر دیا، اگر حضرت خضر علیہ السلام اس کوتل نہ کرتے ، بلکہ اچا تک وہ پچہ کوتل کر دیا تا وی دوسرا آ دی اس کوتل کر دیا تو آ ب اس وقت یہی سوچے وہ پچہ مرجاتا ، یا کوئی دوسرا آ دی اس کوتل کر دیا تو آ ب اس وقت یہی سوچے مثل کر دیا تو آ ب اس وقت یہی سوچے مثل کر دیا، آ ب اس بچ کومظلوم سجھتے ، اور اس پر ترس کھاتے ، لیکن اللہ تعالی فی یہ دواقعہ ظاہری نظر میں تو بہت براتھا، لیکن اس واقعے کے پیچھے کا مید کو کھا دیا کہ یہ واقعہ ظاہری نظر میں تو بہت براتھا، لیکن اس واقعے کے پیچھے کا کا کتا ت کے مجموعی نظام کے تحت جو حکمت تھی وہ پنجہ اور تھی ، اس لئے کہ یہ بچہ کہ اور ام کو کہ دیا ، اور اس کے کہ یہ بچہ دیے دوسرا بچہ دیا ، دوال تھا، لہذا ہم نے اس بچ کوشم کر دیا ، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ دیے والا تھا، لہذا ہم نے اس بچ کوشم کر دیا ، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ دیا ، دیا ، دھرت خضر علیہ السلام نے یہ حکمت بتا دی۔

# ا پی عقل کو چھوڑ دو

لیکن اگر انسان اپنی عقل سے سار سے فیصلے کرنے لگے تو وہ یہاں پر اعتراض کرسکتا ہے کہ اس بیچ کو بیدا کر کے مار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بیچ کو بیدا ہی نہ کرتے ، اور اس کے ماں باپ کو پہلے ہی اچھا بچہ وید ہے ، ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یا در کھنے انسان کے پاس آخر کاراس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہانسان اپنی عقل کے ہتھیارڈ ال دے، اور یہ کہہ دے کہ بیسار سے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہور ہے ہیں، ہماری محدود عقل اس کی حکمتوں اور اس کے فوائد کا اور اک کر ہی نہیں سکتی۔ بہر حال!

بظاہر بیچے کے قبل کا واقعہ برا نظر آر ہاہے، لیکن پوری کا نتات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے وہ عظیم واقعہ ہوتا ہے۔

موی علیہ السلام کی پر درش فرعون کے گھر میں

ان کی حکمت اور مفتلحت کود کیھئے کہ فرعون کے گھر میں موک علیہ السلام کی پرورش کرارہے ہیں، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے

"سامری" کی پرورش کرارے ہیں:

و مُوْسى الَّذِي رَتُهُ جَمْرِيُلُ كَافِرُ وَمُوْسَى الَّذِي رَتُهُ فِرُغُوْلُ مُرْسَلُ

سامری کا نام بھی'' موی'' تھا،اس کی پرورش حضرت جرئیل علیہ السلام نے کیتھی، جب فرعون نے بچوں کےقل کا تھم جاری کیا تو اس وقت سامری کی پیدائش ہوئی تو سامری کی مال نے اس کو پیپاڑ کی ایک غار ہیں رکھ

دیا، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر ئیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے، اس بچے کو کھلاؤ پلاؤ، اور اسکی پرورش کرو، چنانچہ حضرت

جبرئیل علیہ السلام روز انداس بچے کو کھلاتے پلاتے تھے۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد'' سامری'' جادوگر کا فرین گیا، اس شعر میں یہی کہا جارہاہے کہ جس

موی کو جبرئیل امین نے بالا وہ کافر ہو گیا ، اور جس موی کو فرعون نے بالا وہ پنج برہوئے ، یہ توان کی حَمت اور قدرت کے کر شمے ہیں ، جوانسان کی سمجھ سے

יוע*רייט*\_ מייני*ט* 

عبرتناك واقعه

ایک قصہ کتابوں میں نہھا ہے۔ بیقصہ کتنام تنداور درنست ہے؟ بیتواللہ

ہی کومعلوم ہے، کیکن بیرقصہ بڑا عبر تناک ہے، وہ بیرکہ اللہ جل شانہ نے ملک الموت ہے یو جیما کہ میں نے تنہیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے برمقرر کرر کھاہے ،اورتم بے ثمارانسانوں کی روحیں روزانہ قبض کرتے ہو، کیا بھی کسی شخص کی روح قبض کرتے ہوئے تنہیں ترس بھی آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ہاں! ترس آیا، اللہ تعالٰی نے یو ٹیما کہ کس پرترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوآ دمیوں پر جھے ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے بوچھا کہ کون سے دو آ ومیوں برسہبیں ترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہایک مرتبہ سمندر میں جہاز جار ہاتھا، طوفان آیا ،اور طوفان میں وہ جباز تباہ ہوگیا، لوگ ڈوب گئے، پکھ لوگ جنہیں تختوں کا سہارامل <sup>م</sup>یا ، وہ نچ گئے ،ایک عور ت جو حاملہ تھی ، و ہ بھی کسی طرح ایک شختے برسوار ہوگئی،اورای تختے مرہ ہ کنارے کی طرف جارہی تھی کہ اس کا بچہ پیدا ہوگیا، جب بچہ پیدا ہوگیا تو آپ کی طرف ہے بیتکم آیا کہ ماں کی روح قبض کرلو، میں نے سوچا کہ بیہ بچے ابھی دنیا میں آیا ہے، نہاس بیچے کا کوئی گھر ہے، نداس کا باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار دیکھنے والا ہے، لے دے کے ایک ماں تھی ، اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیدیا ، جھے اس بیجے برترس آیا کہ یہ بچے سمندر کے چ میں شختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔

## شدّ ادير ملك الموت كاترس كهانا

الله تعالیٰ نے بوجھا کہ اور کس پرترس آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ایک ہا وشاہ تھا، جس نے دنیا میں ایک جنت بنوائی ، اور اپنازندگی بھر کا سر مابیاس جنت کو بنانے برخرج کر دیا ، اور بڑی عالیشان جنت بنار ہاتھا ، اور اس نے بیت ہیدکیا تھا کہ جب تک وہ جنت کلمل طور پر تیار نہیں ہوجائے گی ، اس وفت تک اس کے اندر داخل نہیں ہو<mark>ں گا ، جب مدتوں کے بعد تیار ہوگئی تو اس</mark> وقت اس نے اس جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا، جب وہ اندر داخل ہونے لگااورابھی اس کا ایک یا وَل جنت کے اندرتھا،اورایک یا وَل جنت کے باہر تھا،اس وقت آپ کا حکم آگیا کہ اس کی روح قبض کرلو، اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ پیخض کیسا ہی براسہی الیکن اس نے اتنی محنت ومشقت سے وہ جنت بنوائی تھی ،کم از کم اندر جا کراس جنت کو دیکیے ہی لیتا ، اور کم از کم اس کی محنت کا کچھصلداس کود نیا کے اندرمل جاتا۔ ایک آ دمی پردومر تبهتر س کھانا الله تعالیٰ نے فر مایا اے ملک الموت! تم نے ایک ہی آ دمی پر دومرتبہ ترس کھایا، اس لئے کہ یہ بادشاہ وہی بیدتھا جس کو شختے پر تیرتا ہواتم نے ویکھا تھا،اوراس کی ماں کی روح قیمل کرتے وفت تم نے اس بیچے پرترس کھایا تھا، وہی بچے اب بامشاہ بن کیا تھا، اور اب اس بادشاہ کی روح قبض کرتے ہو ہے تم نے دوبار میں پرتری کھایا، بہر حال!ان کی حکمت کے بھید کون جان سکتا ہے؟ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟ اور کس کی زندگی کس طرح گزر ر ہی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل ہے ماوراء ہے کہاس کا ننات کا نظام کس طرح چل رہاہے؟ ایک مقل مندانسان کے لئے اس کےسواکوئی جارہ کارنہیں

کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوجائے ، اور ہتھیار ڈال دے کہ ہاں! جو آپ کا فیصلہ ہے وہ می درست ہے، میں پنہیں جان سکتا کہ اس فیصلے کے بیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، بیا نہی کے فیصلے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش اور بڑے

بڑے نا فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل ویتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا

میں بڑھ رہے ہیں، ترقی کررہے ہیں، ان کا ڈنکان کر ہاہے، ان کے پاس دولت آربی ہے، ان کے پاس ہرقتم کے دسائل موجود ہیں، اور جو اپنے بیارے ہیں، جواپے محبوب ہیں، ان کو آروں سے جروایا جارہاہے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت زکر تیا علیہ السلام کو آروں سے جروادیا، میدا نہی کے فیصلے ہیں، مولانار ومی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں:

ما پروریم د شمن و مامی کشیم دوست کس را جون و جرا نه رسد در فضاء ما بم بعض اوقات اپنے دشمن کو پالتے ہیں ،اوراپنے بیاروں کومرواو یتے ہیں ، ہمارے فیصلے میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔ انبیا علیہم السلام پر بلا کیں سب سے زیا د ہ

ارے انبیا علیم السلام ہے زیاوہ اللہ کے لاڈ لے کون ہول گے؟ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

اَشَدُّ النَّاسِ ملاءً الْانبِياءُ ثُمَّ الاَمْنَلُ فَالاَمْنَلُ المَامَلُ المَّمَالُ اللَّهُ اللَّمُنَلُ فَالاَمْنَلُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللللللَّةُ اللْمُلْمُلِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ ا

#### زلزله آنے میں حکمت اور مصلحت

ب ہمارے ملب میں چندروز سملے زلزلد آیا، بیر کتنی بڑی آفت اور مصیبت تھی، کتنے شہروں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشانی کا شکار ہو گئے، اب بظاہر ویکھنے میں اس واقعے میں کوئی خیر کا پہلونظر نہیں آتا ، بظاہر بیرواقعہ برا ب**ی براہے، ہزاروں ا** 'سان اس میں شہید ہوئے ، ہزاروں انسان زخمی ہوئے ، ہزاروں انسان ہے گھے جوئے ،لیکن اگر ایک تخص صاحب ایمان ہے تو اس کے لئے اس کے سوا ، کونی حیارہ کارنہیں کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کے پیچھے کیا مستحتیں کا م کررہی میں ،اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلا کیاں پیدا کرے گا ،اور کا 'نات کے مجموعی نظام کے اعتبار ہے اس کے اندر کیا خبر کا بہلو ہے؟ میں نہیں جات لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا بنات کا کوئی ذرہ کوئی پتد الله تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ، اور کوئی حرکت اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر نہیں :وتی ،لہٰذا سرتسلیم خم ہے، جو پچھے ہوا،وہ ان کی حکمت کے عین مطابق ہوا، جا ہے ہماری تجھ میں وہ حکمت آئے ، یا نہ آئے ،ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے۔

# بيزلزله عذاب تفايانبيس؟

اب آج کل اخبرات میں ،رسائل میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں سے بحث چل پڑی ہے کہ بیے زلزلہ عذاب ہے یانہیں؟ ایک قوم کا کہنا ہیہ کہ سیا عذاب ہے ، اور ایک قوم اس کے عذاب ہونے کی نفی کرر ہی ہے ،خوب مجھ لیں کہ پورے جزم ، ، ثوق اور یقین کے ساتھ اس زلزلہ کے بارے میں کوئی بات کہنا انسان کے ، ستان سے باہر ہے ، اس لئے کہ وہ یقین کہاں ہے لائے گا؟ کیاتمہارے پاس وی آئی تھی؟ لہٰذا کا نئات کے ان واقعات کے بارے میں نمیاد پر یقین کے ساتھ فیصلہ کر کیتے ہو؟ ارے میسارے واقعات تو اس ذات کی طرف ہے کنٹرول ہورہ ہیں جس کے ہاتھوں میں پوری کا نئات کی باگ دوڑ ہے، وی فیصلہ کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھر کہا اسامہ بیٹ کے کہا گا گئے۔ ساور حکمتیں جوری سے سے کہ اس فیصلے کے بیچھر کہا اسامہ بیٹ کے کہا گا گئے۔ ساور حکمتیں جوری سے بیٹرانی سے بیٹرانی سے کہ سے

کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ کیا فائدے اور حکمتیں ہیں؟ بیسب ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔

## تفویض کا' اختیار کرو

سورة الكبف ميں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر عليه السلام كا جو واقعہ بيان فرمايا، وہ بجی بات سمجھانے کے لئے بيان فرمايا كه جب اس كا ئنات ميں غير اختياری واقعات رونما ہوں تو اس ميں اپنی عقل دوڑانے کے بجائے اس كا معاملہ اللہ کے حوالے كرو، اور تفويض كامل اختيار كرو به يبال بھی ايك مؤمن كا كام بيہ ہے كہ وہ جزم اور يقين كے ساتھ كوئی رائے زنی نہ كرے، بلكہ بيہ كے كرم ميں اس كے بارے ميں معلوم نہيں و كيھے! ايك ہوتا ہے" عذاب" جو كافروں برآتا ہے، اس كا قاعدہ قرآن كريم نے بيہ بتايا كہ جب تك كوئی والے والا ہم ان كے پاس نہيں بھيجة اس وقت تك ہم كسی پر اس طرح كا عذاب عام جاری نہيں كرتے، اور جوصاحب ايمان ہيں ان كو بھی ان كی بد غذاب عام جاری نہيں کرتے، اور جوصاحب ايمان ہيں ان كو بھی ان كی بد غذاب عام جاری نہيں کرتے، اور جوصاحب ايمان ہيں ان كو بھی ان كی بد غذاب عام جاری نہيں اوقات اللہ تعالیٰ و نیا ہیں بھی و ہے ہیں، جیسے قرآن كريم اعلیٰ ان كی برا

مّا اَصَانَکُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ اَيْدِيْكُمُ ( عندرت ٣٠) ليكن وه عذاب عام كى شكل مِين نهيں ہوتا كه پورى كى يورى قوم ہلاك ہوجائے ،اللہ تعالیٰ نے امت محمد بہ گوعذاب عام ہے محفوظ رکھا ہے، ہاں البتہ انفرادی طور پرایک آ دی ، یا ایک قبیلہ ،ایک خاندان ، یا ایک شہر کے لوگ اپنی سمی بدعملی کی وجہ ہے کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

# زلزله ميں بے شار فوائد

اب بیا تنابزازلزلیآیا، جس میں لاکھوں انسان متأثر ہوئے ،اللہ تعالیٰ بی جانتے ہیں کہ کس کا متأثر ہونا سزا تھا، کس کا متأثر ہونا بلندی ورجات کا سبب تھا،اس لئے کہ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو بھی اس نتم کے مصائب میں ڈال دیتے ہیں، اور اس ہے ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے، ان کو دسعت کے مقام سے سرفراز کرنامقصود ہوتا ہے،اگر دنیا میں رہتے تو نہ جانے کیاانجام ہوتا کس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ تعالی ان حضائب کو بناویتے ہیں، کسی تخص کے لئے ان واقعات کو تنبیداور تا زیانہ بنادیتے ہیں، کسی کے دل کا حال بلٹنے کے لئے اس کو ذریعہ بنادیتے ہیں کہ اب بک ایسا منظرا بنی آنکھ ہے نہیں دیکھا تھا،اب تک الیم آ وازیں اپنے کانوں ہے نہیں سن تھیں ،اس کے نتیج میں دل غفلت میں مبتلا تھا،اب وہ آ وازیں س لیں ،اور وہ منظر دیکھ لیا ،اب دل میں ڈریپیرا ہو گیا ،اور تنبیہ ہوگئی ، خدا کومعلوم ہے کہ اس واقعے میں کس کے لئے کیا کیا مقاصد تھے، کیا کیا فوائد تھے جواللہ تعالیٰ نے عطا کئے۔

تخریب کے بعد تغیر ہوتی ہے

دیکھئے!ایک تخ یب ہے،ایک تغییر ہے، ہرتخ یب کے بعدایک تغییر ہوتی ہے، بحثیت مجموعی پورے نظام کا ئنات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بسا اوقات تخ یب ایک تغیر کا پیش خیر بنتی ہے، ایک ممارت منہدم ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسری بہتر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک قوم جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری اس ہے بہتر قوم آتی ہے، بیسب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کا مُنات کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہم جزم اور ولوق سے بینہیں کہہ سکتے کہ بیا عذاب تھایا یہ عذاب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ہاں اس بحث میں پڑنے نے بجائے ہمارے کرنے کا کام بیہ ہے کہ ہم سے متأثرین کی جتنی مدد ہو میتی ہے، ہم وہ مدد کریں، جان ہے، مال سے اور محنت سے جو خدمت ان کی بین پڑے وہ خدمت کریں، جولوگ دیا ہے جلے گئے ہیں، ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، اور ساتھ ساتھ تو بدو استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں رجوع کریں، اور دعا کے ذریعے رہوع کریں، اور دعا کے ذریعے رہوع کریں کا اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مصائب اور تکلیفوں سے محفوظ فرمادے۔

# الله کے فیلے پرراضی ہوجاؤ

اپ اعمال کے درست کرنے کی فکر کرو، پچھ پہتنیں کہ کس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ جمیں سزامیں جتلا کرد ہے، اس لئے بیسب عبرت حاصل کرنے کے مقامات ہیں، اس عبرت کے ذریعے اپ حالات کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہئے۔ جہال تک اس واقعہ کا تعلق ہے تو اس میں" رضا بالقضاء" مطلوب ہے کہ جو فیصلہ میر ہے مالک نے کردیا، وہی برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یانہ آئے، اس کے سواء کوئی چارہ کا رہیں۔ اس لئے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نواز ضَ بِمَاقَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعْهَى اللّٰهِ بِدِینَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

کے دوسرے واقعات ہوں ، ان پرراضی ہو جاؤ ، اور راضی رہنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی شکوہ دل میں نہ ہو ، اور اس کو امتد تعالیٰ کی حکمت تکویزیہ کے عین مطابق سجھو .

> نہیں ہے چیز عکمی کو**ئی زمانے میں** کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

میہ جو بچھ ہور ہا ہے انہی کہ حکمت سے ہور ہا ہے، جب ان کی حکمت سے ہور ہا ہے، جب ان کی حکمت سے ہور ہا ہے تو تم اس پر راضی ہو جاؤ ، اس لئے حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم نے رہنا مندی اختیار کرلی تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ 'غی''

ہوجاؤ گے،اس کے کہتم نے اپنے ٹیصلے کواللہ تعالیٰ کے ٹیصلے کے تابع کر دیا۔ کا نئات میں ب نہان کے انسلے ہے ہوریائے،اور تنہیں ان کے فیصلوں پر

کوئی شکوہ شکایت نہیں ،لبذاتم سب سے غنی ہو گئے ،اور کسی کے محتاج نہیں ،القد تعالیٰ اپنے نصل کرم ہے ،اپنی رحمت ہے ہمیں رضا بالقصناء عطافر مائے ،اپنے

آ خرت میں ہیں ،القد تعالیٰ وہ تمام ثمرات ہمیں عطافر مائے ،آمین ۔ .

وآحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جاع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۹

# بسم الله الرحمن الرحيم

# برٹر وسیبوں کے ساتھ جسن سلوک ایمان کی علامت

اَلْحَمْدُ لِللّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ لُؤْمِلُ بِهِ وَ نَسَعَلُوهُ وَ لُؤْمِلُ بِهِ وَ نَسَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ اَنَمُسِنَا وَمِن سَيّناتِ اعْتَمَالِنَا وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ مَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ مَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ الله الله الله عليه وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ صَلّى الله عليه وَسَلّم الله عليه وسلم: وَآحُسِلُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا \_

تمهيد

گذشتہ چاردن سے ایک حدیث کا بیان چل رہاہے، جس میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پانچ نصیحیں فرما کیں، اور ساتھ میں یہ ہدایت فرمائی کہ یہ باتیں خود بھی یا در کھنا، اور ان کو دوسروں تک بھی پہچانا، خود بھی ممل کرنا، اور دوسروں کو بھی اس پرممل کرنے کی ترغیب دینا۔ یہ پانچ نسیحتیں پانچ جملوں پرمشمنل ہیں، پہلا جملہ یہ تھا کہ "اِنّستِ الْسَمَحَادِمَ مَکُنُ اَعْبَدَ السَّبِ " لِیحیٰ حرام چیز ول ہے، ناجا مُزچیز ول سے اور گناہوں سے بچو، تو تم تمام لوگوں ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جا وَ کے۔ دوسراجملہ بیتھا کہ "وارُصَ بِسَمَا فَسَمَ اللّٰهُ لَكَ مَكُنُ اَعْهَنَى اللّٰهِ اللّٰهِ لَكَ مَكُنُ اَعْهَنَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

## پر وسیول کے ساتھ حسن سلوک

تیسرا جملہ بیار شاوفر مایا کہ "وَ اَحْسِنُ اِلٰی جَارِكَ نَكُنُ مُسُلِمًا" یعنی

ایخ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تم مسلمان بن جاو گے۔ اس جملے

کے ذریعے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گویا کہ مسلمان کی علامت

یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اگر کوئی مختص

مسلمان ہونے کا دعویدار تو ہو، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ

کرے تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، اس لئے آپ نے فرمایا کہ اپنے

پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بن جاؤ گے، اس جملے میں اس

قدر وزنی الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے بھرے ہوئے ہیں۔

# جرئيل عليه السلام كالمسلسل تأكيدكرنا

ایک اور حدیث میں حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ
نے ارشا و فر مایا کہ جرئیل علیہ السلام آکر مجھے مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے
بارے میں تاکید کرتے رہے ، کرتے رہے ، کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے یہ
گمان ہوا کہ شاید کوئی تھم ایبا آنے والا ہے کہ پڑوی بھی وارثوں میں شار ہو
جائے گا ، یعنی جس طرح کسی کے مرنے پراس کی میراث عزیز وا قارب اور
مشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے ، شاید کوئی تھم ایبا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو
میراث میں سے حصد ویا جائے گا۔

# یر وسیول کی تین قشمیں

# تھوڑی دیر کا ساتھی

یژوی کی تغیسری شم به بیان فرمائی که السصاحب مالحنب "میں اس کا ترجمہ به کرتا ہوں، 'تھوڑی دیر کا ساتھ'اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کسی سواری میں مثلاً بس میں سفر کرر ہے ہیں ،اب برابر والی سیٹ برکوئی آ دمی آ کر بينه كيا، وه 'صاحب الحب "كبلاع كا، يا آب يل كا زى يس يا بوائى جہاز میں سفر کرر ہے ہیں ، برابروالی سیٹ پردوسرا آ دمی ہیشا ہے، وہ''صاحب بالمحنب " ہے، حالا نکہ و چھی اجنبی ہے، اس سے پہلے بھی اس کونہیں ویکھا، نہ س سے ملا قات ہوئی ، اور نہ آئندہ ملا قات ہونے کی امید ہے،کیکن چونکہ وہ تھوڑی دیر کے لئے ہمارے ساتھ ہوگیا ہے،قر آن کریم نے فرمایا کہ اس کا بھی جن ہے،اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں ،اس قطار میں آ ب ہے آ گے ایک آ دمی کھڑا ہے ، آپ کے پیچھے ایک آ دمی کھڑا ہے، بید دونوں آپ کے'' صاحب بالبحب'' ہیں ، اسکے بھی حقوق ہیں ، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔

الله کووه بنده براپند ہے

قرآن کریم نے پر وسیوں کی پیتینوں قشمیں الگ الگ کر کے اس لئے بیان فرما تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بند ہ برا پہند ہے جوا بے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔اتنی بات تو ہرمسلمان جانتااور مانتا ہے کہ یر وسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جا ہے، لیکن عملاً چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں،جن کودور کرنا ضروری ہے،اس لئے کہ کمل کے وقت نفس وشیطان انسان لومختلف تا ویلیں تمجھا دیتا ہے ، اور ساتھ میں دل میں پھھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا

ہے،جس کے نتیج میں اس حکم پڑلمل کرنے سے محروی ہوجاتی ہے۔

ىينى تېذىب ب

جب تک مکانات تسلسل کے ساتھ ہوا کرتے تھے ،اس وقت لوگ اپنے یڑ وسیوں کا لحاظ رکھتے تھے، اس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، بعض او قات خون کے رشتوں سے زیادہ قوی تعلق پر دسیوں کے ساتھ ہوجاتا تھا۔لیکن جب ہے بیرکھی، بنگلے بنے شروع ہوئے تواس کے نتیج میں پیہور ہاہے کہ بسہ اوقات رہتے رہتے سالہا سال گز رجاتے ہیں ،لیکن پیہ پیتنہیں ہوتا کہ بردوس میں کون رہ رہاہے، اس نی تہذیب نے پڑوی ہونے کا مسئلہ ہی ختم کردیا۔ ہم لوگ برٹس روڈ پر ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، اور جس دن اس فلیٹ میں جا کرآ با د ہوئے تو آس یاس کے لوگ ملنے کے لئے آگئے ،اور آپس میں ایسے تعلقات ہو گئے جیسے عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں پانچ سال رہنے کے بعد لسبیلہ ہاؤی میں منتقل ہوئے تو وہاں ہر ایک یلاٹ پر والدصاحب نے مکان بنوایا تھا، اس مکان کی جار دیواری تھی، اور چاروں **طرف کوٹھی بنگلے** والے تھے، اب ہفتوں گزر گئے ،کین میہ پی<sup>ینہی</sup>ں چلا کہ داھنی طرف کے مکان میں کون رہتا ہے ، بائمیں طرف کے کان میں کون ہتا ہے، آ گے کون ہے، بیچھے کون ہے؟ نہ کسی سے ملا قات ہے، تو ایک دن والد صاحب نے برااھتمام کر کے برابر والوں کے پاس جا کر ملاقات کی، تا کہ تعلقات قائم ہوجا ئیں۔ پھرفر مانے لگے کہ دیکھو! جب ہم فلیٹ میں رہنے گئے تھے تو سارے محلے کے لوگ ملا قات کے لئے جمع ہو گئے ، اور انہوں نے ہمارا ستقبال کیا، اور تعلق اور محبت کا اظہار کیا، اور یہاں بیصورت ِ حال ہے،

علاقوں کے درمیان بیفرق ہے، بہر حال کوٹھی بنگلوں میں یہی ہوتا ہے کہ سالہا سال رہنے کے باوجود <sub>بیت</sub>نہیں چاتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ آگ گگنے کا واقعہ

میں ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایک ریسٹ ہاؤس میں تفہرا ہوا تھا، وہ
ایک بنگلہ تھا، رات کے ۲ بج اس میں آگ لگ گئ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص
فضل فر مایا، اور ہم لوگوں کی جان بچالی۔ فائر پر یکیڈ والے آئے، اور انہوں
نے آگ بچائی، لیکن میں نے دیکھا کہ جم ۹،۸ بچ تک کارروائی ہوتی رہی،
لیکن برابر کے بنگلے والوں کو کوئی خرنہیں تھی، کسی کوئی تو فیق نہیں ہوئی کہ یہاں
ہمارے پڑوں میں آگ لگ گئی تو پہتر یں کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی مرا،
کوئی زخمی ہوا۔ ان کو آنے کی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو مصیبت آئی وہ
دوسروں پر آئی ، ہمارے او پڑئیں آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بیصورت
حال پیدا ہوگئی ہے کہ پڑوں کے ماتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو
قر آن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ ختم ہو چکی، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے،
قر آن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ ختم ہو چکی ، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے،
اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

جھونپر کی والاجھی پڑوی ہے

دوسرے اگر کسی کو پڑوی کے حقوق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کا پچھے خیال بھی ہے تو پڑوی اس کو سمجھا جاتا ہے جو مالی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، اگر میرے برابر میں کوئی جھونپڑی ہے ،اوراس میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہ پڑوی میں ۔ پڑوی وہ ہے کہ اگر میرا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر وہ جھونپڑی

والا ہے تو اس کو پڑوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں ،اس کے بارے میں تو خیال ی جیس آتا کہ بیر میرایژوی ہے، کیااس وجہ ہے وہ تمہارایژوی نہیں کہ وہ بیجارہ غریب ہے؟اس کا بنگلہ نہیں، بلکہ اسکی جمونیز ی ہے۔ دلیل اس کی بیر ہے کہ جبتم آپس میں پڑوسیوں کا اجماع کرو گے، اور دعوت کرو گے تو صرف بنگلے والوں کی دعوت کر و گے ،جمونیز می والوں کو دعوت میں شامل نہیں کر و گے ،البذا د ماغ میں بیر بات بیٹی ہوئی ہے کہ بروی وہ ہے جو مال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار سے ،عہدہ کے اعتبار ہے ،معاثی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، ور نہوہ پر وی تہیں ۔ حالا نکہ حقیقت میں پر وی وہ ہے جوتمہارے کھر کے پاس ر ہتا ہو،اگر وہ تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ رہتا ہے تو کہلی قتم کا پڑوی ہے، اور اگر تھوڑے فاصلے پر رہتا ہے تو دوسری قتم کا پڑوی ہے، دونوں میں سے ا یک میں ضرور داخل ہے، اگر چہ وہ جمونیزی میں رہتا ہے۔ بلکہ جمونیزی والے یزوی کے حقوق زیاوہ ہیں ، اس لئے کہ اگر کسی دن اس کے گھر ہیں کھانے کو نہ ہوتو اس کا پڑوی گناہ گار ہوگا ، بلکہ ایک حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بروس میں کوئی آ دمی بحوکا سوجائے۔

## مفتى اعظم مهند كاوا قعه

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بیہ بات کی بارسیٰ کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے فقاوی کی دس جلدیں '' فقاوی دارالعلوم دیو بند'' کے نام سے جھیپ چکی ہیں، دارالعلوم دیو بند کے ''مفتی اعظم'' فتوی میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، ان کے

مرکے قریب تین حاربیوہ خواتین رہا کرتی تھیں ، ان کامعمول ہے تھا کہ جب دارالعلوم جانے کے لئے اپنے گھرہے نکلتے تو پہلے ان تمام بیوہ خوا تین کے گھ جاتے ،اوران ہے یو چھتے کہ نی لی احتہیں بازار ہے پچھسودامنگوا نا ہوتو بتا دو، میں لا دیتا ہوں ، اب کوئی خاتون کہتیں کہ اتنا ہرا دھنیہ ، اتنا بودینہ ، اتنی سنری اوراتے ٹماٹر لے آنا، تمام خواتین ہے سودا پوچھتے، پھر بازار جاتے، بازار ہے سودا خرید تے ، ہر بیوہ کے گھر وہ سودہ پہنچاتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ۔ بعض اوقات میر بھی ہوتا کہ کوئی خاتون میر ہتی کہ مولوی جی اتم غلط سودا لے آئے ، میں نے تو فلال چیز منگوا کی تھی ، آپ فلال چیز لے آئے ، یا میں نے تو اتن مقدار میں منگوائی تھی ،آپ اتن لے آئے ،فرماتے: اچھالی بی ،کوئی بات نہیں، میں واپس بازار چلا جاتا ہوں،اورابھی بدلوا کر لے آتا ہوں، جنانجیہ د وبارہ بازار جاتے ، وہ چیز بدلواتے ، پھر لا کراس بیوہ کے حوالے کرتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ، روز انہ کا بیمعمول تھا، ان کا سب سے پہلا کا م ہے پر وسیوں کی خبر گیری کرنا تھا۔

يه کیسے لوگ تھے؟

وہ شخص جس کے نام کا ڈ نکانج رہا ہے، وہ شخص جس نے فناوی کوا تھارٹی سلیم کرلیا گیا ہے، وہ شخص جس نے فناوی کوا تھارٹی سلیم کرلیا گیا ہے، وہ شخص جس نہ جانے ہیں، منہ جانے کتنے لوگ ان کے ہائے یا وہ جو شنے والے موجود ہیں ۔لیکن ان کا بیہ حال ہے کہ فنوی کا کام شروع کرنے سے پہلے ہیوہ خوا تین کی خبر گیری کررہ میں، میدلوگ ویسے ہی بڑے نہیں بن گئے ۔میر سے والد ما جد رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے صحابہ کرام کے وَ ورکی

یادیں تازہ کردیں، اور واقعہ بھی بہتی ہے، جن علماء دیو بند کے ہم نام لیواہیں، میمٹس اس وجہ ہے نہیں کہ بس ان سے عقیدت ہوگئی، بلکہ حقیقت میہ ہے کہ ان کا ایک ایک فرد سنت نبوی کا جیتا جا گنا پیکر تھا، اور بیصرف نماز روزے میں نہیں، بلکہ زندگی کے ایک ایک شعبے ہیں سنت نبوی پر عامل تھا۔

# ٔساری زندگی کیچے مکان میں گزار دی

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین حب رحمة الله عليه جو دار العلوم ويوبند ك استاذ حديث تها، ساتھ ميل کتابوں کی تخارت بھی کرتے تھے، مالی اعتبار ہے کھانے ہیے گھرانے ہے تعلق تھا،خوشحال تھے،لیکن مکان کیا تھا، جب بارش ہوتی تو ہر بارش کےموقع یر بیرہوتا کی بھی اس مکان کی حیبت ٹوٹ جاتی ، بھی اس کی دیواریں کمزور ہو چاتیں ،بھی برآ مدہ گر جاتا ،اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا تو دوبارہ اس کی ت کرواتے ۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حفزت ہے رض کیا کہ حضرت! ہرسال برسات میں مکان میں ٹوٹ بھوٹ ہو جاتی ہے، پ مشقت اور تکلیف اُ ٹھاتے ہیں، پھر دوبار ہ مرمت کروانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، آپ ایک مرتبہ اپنے مکان کو پکا کروالیں ، تو پیہ بار پار کی تکلیف ہے نجات ل جائے گی۔ چونکہ طبیعت میں ظرافت بھی تھی ،اس لئے جواب میں فر مایا: واہ مولوی تنفیع صاحب! آپ نے لیا بہترین مشورہ دیا ہے، ہم تو بڈھے ہو گئے ، ساری عمر گز رگئی ، اور اتنی بات ہماری عقل میں نہیں آئی ، واہ ،سجان اللہ! کیا عقمندی کی بات کہی ، ماشاءاللہ۔ اتنی بارانہوں نے یہ جلے دھرائے کہ میں شرم سے یانی یانی ہوگیا،اور بہت

شرمندہ ہوا، والدصاحب نے کہا کہ حضرت! میرے سوال کرنے کا مقصد آپ سے بیہ پوچھنا تھا کہ مکان بکا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا میرے ساتھ آؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اور گھر کے دروازے پرلے گئے، اور پوچھا کہ:

یے گلی جو خمہیں یہاں سے نظر آرہی ہے، اس میں تہمیں کوئی پکا مکان نظر آرہا ہے؟ کسی کا مکان پکا نہیں، اب ساری گلی کے تمام پڑوسیوں کے مکان تو کچے ہوں، اور میر امکان پکا ہوتو پکا مکان بنا کرمیاں صاحب کیا اچھا لگے گا؟ اور میر سے اندر اتن استطاعت نہیں کہ ساری گلی والوں کے مکان کچے کرادوں، لہذا جیسے میر سے یڑوی ہیں، میں بھی ویسائی سی۔

اس طرح ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، صرف اس لئے کہ
پڑوسیوں کے دل میں بیدسرت ندہوکہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا
مکان کچاہے، حالا نکہ مکان پکا بنالیٹا کوئی گناہ نہیں تھا، ند شریعت نے منع کیا تھا،
نہ حرام قرار دیا تھا، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا یہ بھی تھا
کہ ان کے دل میں یہ خیال اور یہ حسرت نہ ہوکہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے،
اور ہمارا مکان کیا ہے۔

## تا كه پر وسيول كوحسرت نه ہو

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کے پاس گیا، آموں کا موسم تھا، میاں صاحب نے آم پیش کئے کہ آم کھاؤ، اور اس زمانے میں آم چوں کر کھائے

چاتے تھے، جب حیلکے اور محتملیاں جمع ہوگئیں تو میں نے یو چھا کہ ان کو ہام مھینک دوں؟ اور اُٹھا کر درواز ہے کی طرف چلا، حضرت نے یو حیھا کہ کہاں علے؟ میں نے کہا حضرت باہر بھینکنے کے لئے جار ہاہوں، حضرت نے فر مایا. نہیں ،اس کو یا ہرمت تھینکو، میں نے بوجھا کیوں؟ انہوں نے فر مایا کہ جب با ہر دروازے براتنے سارے تھلکے اور گھلیاں محلے کے بچوں کونظر آئیں گی، ان میں ہے بہت ہے غریب ہیں ، جوآ م کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ای مکود کھے کران کے دل میں حسرت پیدا ہو، اور پیرحسرت پیدا ہونا الحچی بات نہیں ، اس لئے ان کو با ہر نہیں کھینکنا، بلکہ حصلکے کر یوں کو کھلا دیتا ہو**ں۔ یہ ہیں پڑ**وسیوں کے حقوق ، جن کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ عليه وسلم نے قرمايا كه "وَأَحْسِسُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا" جس يس يرُ وسيول مے ساتھ دھن سلوک کرنے کومسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ ساتھ کی د کان والا پڑوی ہے یه پژوی صرف گھر کی ر ہائش میں نہیں ہوتا ، بلکه د کان کا بھی پژوی ہوتا ہے، اگرآپ کی دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوی ہے، اس کے بھی حقوق میں ۔لیکن آج کل کمپٹیشن اور مقابلے کا دور ہے، اس لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کیسے حقوق ؟ بس ہم کسی طرح اس ہے آ گے

بڑھ جائیں۔لیکن شریعت کی نظر میں وہ پڑوی ہے، اور پڑوی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلے کا اس ارشاد کی بنیاد پروہ تنہار ہے حسن سلوک کا حقد ار ہے، جس معاشرے میں اسلامی تعلیمات کا چلن تھا، جومعاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق صلی اللہ علیہ وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق

ر کھتا تھا،اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ غیر معمولی طریقے پر ہوتا تھا۔

سبق آموز واقعه

آج سے تقریبا جالیس سال پہلے ۲۹۲۱ کی بات ہے ، مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لئے میرا جاتا ہوا،میر ہے بڑے بھائی جناب ولی رازی صاحب ساتھ تھے،اس وفت تک مکہ کرہ میں قدامت کے آثار باتی تھے،اورالی جدت ابھی نہیں آئی تھی ، ہم نے وہاں تقریباً دومہینے قیام کیا، اس وقت جوانی تھی ، ہرجگہ جانے اور یرانی اور قدیم جگہیں و کیھنے کا شوق تھا۔ ایک بازار میں ہم گئے تو ایک صاحب جو وہاں جا کرمقیم ہو گئے تھے،انہوں نے بتایا کہ یہاں تو عجیب منظر ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تواپی دکان کو کھلا چھوڑ کراور سامان پر بس کپڑا ڈال کرنماز کے لئے طلے گئے ، کوئی چوری اور ڈاکے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب حالت دیکھی کہ میں ایک مرحبای بازار میں ایک دکان والے کے پاس کیڑا خرید نے گیا، میں نے ایک كپڑاد كھےكراے پندكرليا، دام يو چھتو دام بھي مناسب تھے، ميں نے كہا كہ ا تنا کیڑا بھاڑ دو، دکاندار نے یو چھا کہ آپ کو پیہ کیڑا پہند ہے؟ میں نے کہا: ہاں ، دام بھی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا: ٹھیک ہیں ، پھر د کا ندار نے کہا کہا یہا کریں کہ یمی کیڑا سامنے والی دکان ہے لےلیں، میں نے کہا کہ دہاں ہے کیوں لوں؟ سوداتو آپ سے ہوا ہے، دکا ندار نے کہا کہ اس بحث میں یڑنے کی ضرورت نہیں ، آپ کو یہی کپڑا اسی دام میں دہاں سےمل جائے گا ، وہاں ہے لیلو، میں نے کہا کیا وہ آپ کی دکان ہے؟ اس نے کہا کہبیں ،میری دکان نہیں ہے، میں نے کہا کہ میرا سودا تو آپ سے ہوا ہے، میں تو آپ ہی ہے

الوں گا، اور میں نے کہا کہ جب تک آپ وجنہیں بتا کیں گے اس وقت تک نہیں الوں گا، دکا ندار نے کہا کہ جب تک آپ وجنہیں بتا کیں گے اس وقت تک نہیں الب تک آٹھ دس گاھک آپ کے ہیں، اور سانے والی دکان میں شبح ہے لے کہ الب تک کوئی گاھک نہیں آیا، اس لئے میں نے چاہا کہ اس کی بھی بکری الب تک کوئی گاھک نہیں آیا، اس لئے میں نے چاہا کہ اس کی بھی بکری ہوجائے، اس لئے تہمیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہمسلمان معاشرے کی ایک جھلک جواس وقت تک ہاتی تھی۔
آس طلب و نیا کی دوڑ گئی ہوئی ہے۔
آس طلب و نیا کی دوڑ گئی ہوئی ہے۔
مطل یا نہ طی، بلکہ دوسرے سے چھین کر کھا جاؤں، دوسرے سے لوٹ کر کھا جاؤں، یہ دوسرے سے لوٹ کر کھا جاؤں، دوسرے سے لوٹ کر کھا جاؤں، دوسرے سے لوٹ کر کھا جاؤں، یہ تہ فت طلب دنیا کی دوڑ کی وجہ ہے آگئی ہے، اب و یکھتے او پر والے واقع میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہا ہے۔ وہ واقع میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہا ہے۔ وہ واقع میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہا ہے۔ وہ واقع میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہا ہے۔ وہ واقع میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہا ہے۔ وہ

علے یا نہ طے، بلکہ دومرے سے پین کر لھا جاؤں، دومرے سے بوٹ کر لھا جاؤں، بیآ فت طلب دنیا کی دوڑکی وجہ ہے آگئی ہے، اب دیکھتے اوپر والے واقعے بین دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہاہے۔ وہ مسلمان جس کے دل بین اللہ کے رسول کی مسلمان جس کے دل بین اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت ہو، وہی بیسلوک کرسکتا ہے، دوسرا شخص بیٹمل نہیں کرسکتا، اس کے کہ تاجرتو بیہ کہتا ہے کہ بین تو یہاں نفع کھانے بیٹھا ہوں، بین اپنی دکان کی بکری کرنے کے لئے نہیں کر بیٹری کری کرنے کے لئے نہیں بیٹما ہوں۔ کین جو نوی کے میں تو یہاں نفع کھانے بیٹھا ہوں، بین اپنی دکان کی بکری کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں۔ کین جو خص اللہ پرایمان رکھتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹھا ہوں۔ کین جو خص اللہ پرایمان رکھتا ہو کہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ ارشاد پرایمان رکھتا ہو کہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ کی ہی جو بی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہو جاؤ کی بیٹھی میں اسمان می یا ابتداء کس طرح ہوئی ؟

ہم اپنی برصغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پینظر آئے گا کہ اس علاقے میں

اسلام کی جوروشی آئی ،اوریہاں اللہ تعالی نے اسلام کا جونور پھیلایا ،ورحقیقت حضورا قدس صلی التدملیه وسلم کے اس ارشاد پرعمل کا نتیجہ تھا، یہاں پر ابتداء میں کوئی اسلامی کشکراس علاقے کو فتح کرنے کے لئے نہیں آیا تھا، اور یہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی ، جس نے تبلیغ کر کے لوگوں کومسلمان بنایا ہو، بلکہ یہاں برسب سے پہلے مالا بار کے علاقے میں بعض تابعین بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ بھی مالا بار کے ساحل پر اترے ، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تجارت شروع کی ، اور اس تجارت میں انہوں نے جس سیائی کا ، اور جس امانت داری کا ، دیانت داری کا اورانسان دوتی کا ثبوت دیا تواس ہے لوگوں کے ول ان کی طرف کھنچا شروع ہو گئے ،اورلوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات آئی کہ جو وین ان کویہ باتیں بنار ہاہے، اس وین کوہمیں بھی قبول کرنا میاہے، چنانجیران تا جروں کو دیکے دیکے کرلوگ مسلمان ہوئے ، اور اس طرح سب سے پہلے اسلام مالا بار میں آیا، پھر مالا بارے بورے برصغیر میں اسلام پھیلا ۔ تو حضور اقد س صلی النته علی ہوسلم یہ جوفر مار ہے ہیں کہ یڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤ گے، بعنی تمہارے مسلمان ہونے کا ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے آئے گا ،تو اللہ تعالیٰ ان کواسلام لانے کی تو فیق عطافر مائیں گے۔

# د بوار پرشهتر رکھنے کی اجازت

بہرحال! بہل تشم کا پڑوی وہ ہے جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو، اور دوسری تشم کا پڑوی وہ ہے جوذرا فاصلے پر ہو، کیکن قریب ہی ہو، دونوں کے حقوق جیں، ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگر تمہارا پڑوی اپنا شہتیر تمہاری دیوار پر رکھنا جا ہے تو اس کومنع مت کرو، 

# پڑوی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے

ایک بات اور بجھ لیس کہ پڑوی کے حقوق میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں ، یعنی پڑوی ہونے کی حیثیت ہے اگر غیر مسلم آپ کے مکان کے برابر ہیں رہتا ہے تو اس کا بھی بہی حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، لہذا بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ تو کا فر ہے ، اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے کے سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے ہوا مالے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ، اور اس کو ہدیہ اگر پڑوی ہونے کے تاب کے ساتھ حسن سلوک کیا ، اور اس کو ہدیہ تخذ بھیجے دیا ، اس کی کوئی مدد اور تعاون کردیا تو یہ سب اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کہتمہار ہے حسن سلوک کیا ، اور کیا ابر کے بڑوی مطابق ہے ، اور کیا بعید کہتمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کہتمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہے ، مسلمانوں کے بڑوی

ہونے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مادی۔للہذا پڑوی چاہے مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو،غریب ہو، یا امیر ہو، یا فاسق و فاجر ہو، وہ بھی اپنے فتق فجور کی وجہ سے پڑوی ہونے کے حقوق سے محروم نہیں۔ ہاں! حسب موقع ،مناسب وقت پراس کوئیک باتوں کی تلقین کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کا ساتھی

پڑوی کی تیسری قسم ہے'' صاحب بالجب'' یعنی تھوڑی دیر کا ساتھی ،
جیسے بس میں ، جہاز میں ، ریل گاڑی میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹینے والا صاحب مالحد ہے ، یاسی مجلس میں ، مجد میں ، درسگاہ میں ، کلاس میں جلسہ گاہ میں تمہار ہے قریب بیٹینے والے سے سب صاحب بالجب ہیں۔ ہم ذراا پنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کتنی دور چلے گئے ہیں ، ریل میں سفر کرتے وقت آپ کو بینظر آئے گا کہ ہرجگہ میں سفر کرتے وقت آپ کو بینظر آئے گا کہ ہرجگہ خود غرضی کا ربحان ہے ، مجھے اچھی جگہ ل جائے ، چاہے دوسرے کو ملے یا نہ ملے ، مجھے راحت مل جائے ، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے ، مجھے راحت مل جائے ، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے ، عام طور پر بیا مزارج بن گیا ہے۔ قرآن کریم ریہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے ، وہ مزارج بن گیا ہے ۔ قرآن کریم ریہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے ، وہ تہمارا ساتھی ہے ، چا ہے تھوڑی دیر کے لئے ساتھی بنا ہو، نیکن اس ساتھی کا بھی تہمارا ساتھی ہے ، چا ہے تھوڑی دیر کے لئے ساتھی بنا ہو، نیکن اس ساتھی کا بھی تہمار ہے اور پر ت

اہل مغرب کی ایک اچھی صفت

آج ہم لوگ اہل مغرب کو برا بھلا تو بہت کہتے رہتے ہیں، وہ ہیں بھی ای لائق کہ ان کوالیا کہا جائے ،لیکن کچھ صفات الیک ہیں، جوان لوگوں نے مسلمانوں والی اپنالی ہیں۔ بید دنیا دارالعمل اور دارالاسباب ہے، جوشخص بھی

کوئی سبب اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اچھا متیجہ دیں گے۔ چنانچہ اہل مغرب کا ایک مزاج ہے کہ کسی ایک کام کے لئے اگر تین آ دمی کسی ایک جگہ جمع ہوجا کیں گےتو فوراْ قطاراور لائن بنالیں گے،مثلاً اگرٹکٹ خرید ناہے،یابس میں، یار مل میں ، یا جہاز میں سوار ہونا ہے ، تو لائن بنا کر سوار ہوں گے ، اگر تین آ دمی جمع ہو گئے ،تو خود بخو د لائن بنالیں گے ،اور ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بیدوہاں کاعام مزاح ہے،ای کا بتیجہ بیہ ہے کہاس مسئلہ میں بھی ان کے درمیان لڑائی جھکڑانہیں ہوتا، نہ بھی چھینا چھٹی ہوتی ہے، نہ دھینگامشتی ہوتی ہے،سب کام آ رام ہے ہوجاتے ہیں، پوری قوم کا پیمزاج بن گیا ہے۔ ہاری''خودغرضی'' کا واقعہ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں ، ایک مرتبہ مجھے لی آئی اے کے طیارے میں نیویارک ہے کراچی آنا تھا،جس مر مطے تک گوروں کی حکمرانی تھی وہاں تو ہرجگہ لائن کلی ہوئی تھی، لائنوں ہے گزرتے ہوئے سب کام ہو گئے،لیکن جب بس میں جٹھنے کا موقع آیا تو وہ چونکہ جارے یا کتانی بھائیوں کے انظام میں تھا۔ بارش ہور ہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوٹل جاتا

بارش ہورہی تھی، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوئل جانا تھا۔اب بس میں بیٹھنے کے لئے جود حکم پیل ہوئی کہ الا مان الحفیظ، کمزورآ دی کا تو بس میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، ہرآ دی بیہ چاہتا تھا کہ میں دوسروں کو پیچھے دھکیل کر پہلے بس میں سوار ہوجاؤں۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ کافر تھے، اور یہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں۔ یہ ہے'' خود غرضی'' کہ جھے پہلے موقع مل جائے، میں سوار ہوجاؤں، میرا کام ہوجائے، میں آگے بڑھ جاؤں، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دوں، یہ سب اس لئے ہور ہاہے کہ ہم نے ان باتوں کودین سے خارج کردیاہے،ہم یہ بیجھتے ہیں کہ دین صرف نفلیں پڑھنے اور تبیجے پڑھنے کا نام ہے۔ مصافحہ کرنے برایک واقعہ

اور دیکھتے! مصافحہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ،زیادہ ہے زیادہ سنت ہے، اس مصافحہ کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف دینا ، نقصان پہنچانا ، دیکھے دینا حرام ہے،ایک حرام کام کر کے ہم سنت پڑھل کرنا جا ہتے ہیں۔ایک مرتبہ صوبہ سرحد کے ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کی معجد میں اجتماع ہوا، اور میر ابیان ہوا، دروازے اس مجد کے جیموٹے تھے، دونوں طرف کھڑ کیاں تھیں، برآ مدہ بھی تھا جن بھی تھا ، لوک دور دور ہے بیان سننے کے لئے آئے ہوئے تھے، مسجد کا ہال ، برآید ہ اور صحن سب لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بیان ختم ہوا ، اور مصافحے کی نوبت آئی، میں آپ سے مج کہتا ہوں کہ برآ مدے اور صحن کے لوگ کھڑ کیوں کے ذریعے اندرآنے کی کوشش کررہے تھے،اوراس کے نتیج میں مسجد کی کھڑ کیاں نو ٹ گئیں ۔مقصدان کا صرف میہ تھا کہ مصافحہ کرنے کا موقع نه نکل جائے ، د ماغ میں بیہ بات تو بیٹھی ہو کی تھی کہ مصافحہ کرنا سنت ہے ، اورمصافحہ کرنے کی فضیلت ول ود ماغ میں تھی الیکن میدذ بن سے نکل گیا کہ مجد میں دھکم پیل کرنا ،اور دوسروں کواذیت دینا حرام ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہاری قوم کی سیح تربیت نہیں ہوئی ،اس کے نتیج میں بیفساد پھیلا ہوا ہے۔

حجراسود پردهکم پل

ججرا سود پر جا کر دیکھیں، کیا ہور ہاہے، سارےعلاء اور فقہاء بید مسئلہ لکھ لکھ کر چلے گئے کہ جمرا سود کو بوسہ دیٹا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کسی ہخض کو تکلیف پہنچائے بغیر بوسہ دے سکتے ہوتو دیدو، درنہ بوسہ دیٹا کوئی ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں۔ گرآج و ہاں دھکم بیل ہور ہی ہے، دوسروں کو تکلیف
دی جارہی ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کا ارتکاب کیا
جارہاہے، بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ آج دین کے تصور میں بیہ ہاتیں
داخل ہی نہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا کوئی گناہ کا کام اور حرام ہے۔ بہر حال!
اگر ہم سب مل کرایک کام کے لئے گئے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے لئے
دصاحب ہالمحنب ہیں، ہرایک کے دوسرے پر حقوق ہیں، اگر لائن بنالو گے
تو سب کوموقع مل جائے گا، گراس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔

#### ایک سنهری بات

میر ہے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ ایک سنہری بات فرما یا کرتے ہے، جودل

رفتش کرنے کے قابل ہے، فرما یا کرتے ہے کہ: باطل میں تو اُ بجرنے کا دم ہی

نہیں، قرآن کریم نے فرما یا و یا اِنْ الْبَاطِلُ کَانَ زَهُو قَا(ہی اسرائیل ۱۸) باطل

تو مٹنے کے لئے اور د بنے کے لئے آیا ہے، وہ بھی ابھر نہیں سکتا۔ اور اگرتم کی

باطل قوم کودیکھوکہ وہ دنیا میں اُ بجررہی ہے، ترتی کررہی ہے، تو سجھ لوکہ کوئی حق

پیزاس کے ساتھ لگ گئ ہے، اس حق چیز نے اس کو اُبھار دیا ہے، ورنہ باطل

میں اُبھرنے کی طافت نہیں تھی۔ آج ہم امریکہ کو، برطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو

بعت ابرا بھلا کہتے رہیں، ان پر لفتین تھیجے رہیں، لیکن ان کی ترتی ان کی فاشی

اور عربانی کی مجہ نے نہیں، ان کے غلاعقا کد کے وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترتی

ان صفات کی وجہ سے نہیں، ان کے غلاعقا کد کے وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترتی

ان صفات کی وجہ سے ہے، جو در حقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں

ان صفات کی وجہ سے ہے، جو در حقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں

ان صفات کی اواختیار کرلیا۔ مثلاً محنت، جفائشی، دیانت داری، تجارت میں

امانت داری، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب با تمیں وہ ہیں جس

نے ان کود نیا میں ترتی دیدی آخرت میں تو ان کا کوئی حصنہیں لیکن دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ ہرا یک کے ساتھ بیہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جوشخص جیسا سبب اختیار کرےگا دیسااس کود نیامیں پھل مل جائے گا۔

اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے دین کوخانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک قوم نے ا یک خانے کو لے لیا، اور اس کو دین مجھ لیا، اور اس خانے سے باہر کی بات اس كِيزُ ويكِ دِينَ بِينِ \_ حالانكر قرآن كريم كاكهنا بديكُ دُونِا أَيُّهَا الَّهَ لِينَ آمَنُواْ ادُحُلُوا فِي السّلْم كَاقّة " اعايمان والوايور عك يور اسلام مين واطل ہوجاؤ۔ رینہیں کہ رمضان السارک میں تو خوب نفلیں بھی پڑھیں ،اعتکاف بھی کیا، رات کو جا گ بھی لیا ، تلاوت بھی کرلی ، جب رمضان ختم ہوااور مسجد ہے باہر نکلے تو قصائی بن گئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، معاشرت میں خیانت کرنے لگے، آج کی دنیا کرپش سے مجری ہوئی ہے،اس کے نتیج میں ہم برعذاب بيس آئے گاتو كيا آئے گا؟ الله تعالى حفاظت فرمائے ، آمين بهرحال! اس حديث شريف بين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هربيره رضي الله تعالیٰ عنہ ہے فر مار ہے ہیں کہتم خود بھی ان یا توں کوسنو، اور دوسروں تک پہنچاؤ، اگرتم مسلمان بننا حاہیے ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پرعمل کی تو**نیق** عطافر مائے ءآمین \_

👸 وآخر دعوا نا ان الحمد لله رب العلمين 👸



مقام خطاب: جامع مجد بيت المكرّم

ككشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز مصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: 14

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# دوسرول کیلئے پسندید گی کامعیار

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنَ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّذَا وَنَبِيّنًا وَ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ فَلاَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى مَوْلًا نَا مُحَمَّداً عَمُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كِثِيراً الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى طَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كِثِيراً اللّٰهِ مَا تُحِتُ لِنَفْسك .

تمهيد

ایک حدیث کا بیان کی روز سے چل رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے پانچ نفیحتیں فرما کیں ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ خود ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں ، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا کیں ، ان میں سے تین نفیحتوں کا بیان گذشتہ دنوں میں ہوا ، اللہ

تعالیٰ ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے ،آ مین ۔

جوتم اپنے لئے پند کرتے ہو

حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے چوتھی تقبیحت بیفر مائی کہ:

واحتّ لِلنَّاسِ مَا تُجبُّ لِنَفْسِكَ

لیعنی دوسروں کے لئے وہی بات پند کرد جوتم اپنے لئے پند کرتے ہو۔ان نصحتوں میں ہے ایک ایک تھیجت اتنی جامع ،اتنی مانع اور ہمہ کیر ہے

ہو۔ان ۔سول میں ہے ایک ایک سیحت ای جا ے ،ای ماے اور ہمہ گیر ہے کہاگرانسان کوان پڑمل کی تو فیق ہوجائے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے ،

کہ افران ان وان پر س کا ہو یہ ہوجائے ہوا س کی ساری رندی سور جائے ، پیضیحت بھی انہی میں ہے ہے کہ دوسروں کے لئے بھی وہی پیند کرو جوتم اینے

لئے پیند کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا یک ایسا معیار عطافر مادیا

کہ اس کے ذریعے معاشرت کے جتنے اسلامی احکام میں، وہ سب اس ایک

جملے کے اندر آجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جودین ہمیں عطافر مایا

ہے وہ عقا کداور عبادات کی صد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاملات ہے

مجھی ہے،معاشرت ہے بھی ہے،اخلاق ہے بھی ہے،اور دین کا ایک بہت بڑا

باب 'معاشرت' ہے، یعنی آپس میں ملنے جُلنے میں اور آپس میں رہے ہیں ا کیا آواب ہونے جائیس؟ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری

جائے؟ بیمعاشرت کا باب ہے، حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنی مجد دانہ تعلیمات میں''معاشرت'' کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔

مجھے اس سے نفرت ہوجاتی ہے

حضرت تفانوی رحمة الله عليه نے يہاں تک فرمايا كه ميرے مريدين

اور متعلقین میں ہے کی کے بارے میں جب جھے یہ پتہ چلنا ہے کہ اس نے ذکر جہنے یا نوافل کے معمولات میں کوتا ہی ہے تو اس سے رنج ضرور ہوتا ہے۔
لیکن اگر جھے یہ بیتہ چلے کہ کی نے معاشر تی احکام میں سے کی تھم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس سے جھے نفرت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ معاشر تی احکام کا تعلق حقوتی العباد سے ہے، جن کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں کوتا ہی کا ارتکاب کر لے تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتا، جب تک عاشرتی احکام کی خلاف ورزی ہوتا معاملہ ہے۔

# مجھے ہے کی کو تکلیف نہ پہنچے

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنَ سَابِهِ وَ يَدِهِ "الكَا ظلاصه بِ التِنْ تَهارى ذات سے دوسرے مسلمان کو کسی قتم کی کوئی تکلیف نه پنچ، نه جسمانی تکلیف پنچ، نه دوسرانی تکلیف پنچ، وه ب روحانی تکلیف پنچ، نه ذبنی تکلیف پنچ، وه ب مسلمان، اوراس کی ذات ی بھی طرح سے دوسروں کے لئے تکلیف کا سبب نه بخ ، اگر غور سے ایکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ' معاشرت' کے سارے احکام ای حدیث کے کر دگھو متے ہیں کہ آ دمی اس کا اهتمام کرے کہ جھے سے احکام ای حدیث کے کر دگھو متے ہیں کہ آ دمی اس کا اهتمام کرے کہ جھے سے کسی کو تکلیف نہ پنچ۔

ہر کام کواس معیار پرتولو

آدمی جو بھی کا سرے اس میں اس بات کا لحاظ کرے کہ میرے اس کام سے دوسرے کو تکایف تو نہیں بہنچ رہی ہے؟ اگر اس کا لحاظ کر لیا تو سارے معاشرتی احکام کی بابندی ، وگئی ، اور سارے حقوق العباد ادا ہوگئے ، لیکن اس کا پہتے کہ ایک جائے ہے لگایا جائے کہ بھتے سے دوسرے کو تکلیف بہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار بیصدیث ہے کہ '' وسر ول کے معیار بیدول کے لئے وہی بات پسند کر وجوا پے لئے پسند کرتے ہو، ہر چیز کو اس معیار پر تول کر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو

کھانے کے بعد پان کھانا

حفرت آمانوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تواس قسم کا تصوف ہے،اگر مراقبے اور مجاهدے والا تصوف چاہتے ہوتو کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے یہاں تو ای کی تربیت دی جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے

انسان کے لئے باعث تکلیف ندینے ، میں نے پیدا فعد آپ حضرات کو پہلے بھی ستایا تھا کہ میرے بھائی جناب محد ذکی کیفی مرحوم ،اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے ، آمین ۔ جب یہ بیج تھے تو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں والدصاحبؒ کے ساتھ جایا کرتے تھے، حضرت والا بچوں سے بہت بیار کیا كرتے تھے، اس لئے كەحضورصلى الله عليه وسلم كى سنت ہے، حضرت والد صاحب رحمة الله عليه ہرسال رمضان تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ گزارتے تھے، بچے چونکہ قواعد وضوابط ہے متنتیٰ ہوتے ہیں،اس لئے بڑے بردے لوگ تو خانقاہ میں تیام کے دوران اس بات ہے ڈریتے تھے کہ کوئی بات حضرت والا کے مزاج کے خلاف نہ ہوجائے ،لیکن بیج آ زادی ہے حضرت والا کے پاس بینج جاتے تھے۔حضرت والا کامعمول بیتھا کہ کھانا کھانے کے بعد جونا کھااور چھالیہ کے بغیریان کا پتہ چبالیا کرتے تھے،اس لئے کہ یہ پتہ ہاضم ہوتا ہے، اور نقصان سے خالی ہے، میرے بوے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ذیمے میرکام سپر د تھا کہتم کھانے کے بعد گھرے یان لا یا کر د، ای وجہ ہے حضرت والانفان كانام'' ياني'' ركدديا تھا۔

پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو

جب بھائی صاحب مرحوم نے لکھنا سیکھا تو حفرت والدصاحب نے فرمایا کہتم پہلا خط حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کولکھو، چنانچہ والدصاحب نے ان سے خط لکھوا کر حفرت کی خدمت میں بھیجا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا،اس میں علم کا ایک باب کھول دیا، جواب میں حضرت نے فرمایا کہ: تمہارا خط ملا، بڑا دل خوش ہوا کہ تم نے لکھنا سکھ لیا، ابتم اپنے ' خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، دیکھو میں تمہیں ابھی ہے"صوفی" بنار ہا ہوں۔

جو بچہ ابھی لکھنا سکھے۔ ہاہے، طاہر ہے کہ وہ ٹیڑھا سیدھا لکھے گا، اس
وقت اس بنچ سے بہ فرمارہے ہیں کہ خط کو درست بناؤ، تا کہ پڑھنے والے کو
تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہیں یہ بھی فرمادیا کہ دیکھو! ہیں تہہیں ابھی ہے' صوفی''
بنار ہاہوں، کوئی یہ بو چھے کہ خط درست ہونے سے صوفی کا کیا تعلق؟ اس لئے
ہمارے دماغ ہیں تو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جوشن جتنا بڑا ہے ڈھنگا، اتنا بڑا
صوفی، جو جتنا غلیظ اور میلا کچیلا، وہ اتنا ہی بڑا صوفی، اور جس کا کوئی کام
ڈھنگ کا نہ ہو، وہ اتنا ہی بڑا صوفی، اور جس کا کوئی کام

# مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا

اس جواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ در حقیقت صوفی وہ ہے جواب ہرکام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچایا جائے ، اور اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچایا جائے ، اور اللہ کے مضرت نے فر مایا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی ہے صوفی بنار ہا ہوں۔ آج کل لوگوں نے خانقا ہوں میں رہنے، ریاضتیں کرنے ، مجاھد ہے کرنے ، مراقبات ، کشف و کرامات کا نام میں رہنے، ریاضتیں کرنے ، مجاھد ہے کرنے ، مراقبات ، کشف و کرامات کا نام میں دینے، ریاضت کی داس کا نام دی تھوف ''رکھ دیا ہے ، لیکن حضرت والا نے حقیقت واضح فر مادی کہ اس کا نام و دی تھوف ''نہیں۔

#### زتسبيح و سحاده و دلق نيست

طريقت بحز خدمت خلق نيست

یعن محض تبیع پڑھ لینے ،اورمصلّے پر بیٹہ جانے اور گدڑی پہن لینے کا نام

تصوف نہیں ، بلکہ مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا۔ بہر حال!

اصل بات یہ ہے کدانی ذات ہے دوسرے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچ۔

اگرمیرے ساتھ بیمعاملہ ہوتا تو!

اس کا معیار جناب رسول الله صلی الله علیه دسلم نے بیہ بتادیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کروتو اس کواپئی جگہ پر کھڑا کرو، اورا پنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اورا پنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اور دیکھو کہ اگر میر ہے ساتھ بید معاملہ ہوتا تو جھے پر کیا گزرتی، میں اس سے خوش ہوتا یا تخوش ہوتا، جھے اس سے راحت ملتی یا تکلیف ہوتی، بید سورج لو، اب اگر تہمیں اس معاملہ سے تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ دومرے کے ساتھ دنہ کرو۔ بیہ جوہم نے دو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے لئے پچھے اور دوسرے کے ساتھ دنہ کرو۔ بیہ جوہم نے دو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے اللہ علیہ وسلم نے اس اور دوسرے کے در بیعے بند فرمادیا کہ بس! ایک پیانہ ہوتا جا ہے، اینے لئے بھی صدیمت کے ذریعے بند فرمادیا کہ بس! ایک پیانہ ہوتا جا ہے، اینے لئے بھی

وہی پیانداور دوسرے کے لئے بھی وہی پیانہ۔ فرائض کی پرواہ نہیں ،حقوق کا مطالبہ پہلے

ایک شخص کہیں ملازم ہے، یا مزدور ہے، اس کو بیہ حدیث تو خوب یا د رہتی ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ مزدور کواس کی مزدور ک پسینہ خٹک ہونے سے پہلے ادا کرو، یہ حدیث تو خوب یا درہتی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں کہ پسینہ بھی نگلا یا نہیں؟ جس کام کے لئے اسے ملازم رکھا تھا، اس

نے وہ کام سیح طور پر انجام دیا یانہیں؟ اس کی کوئی پرواہ اور فکرنہیں۔ آج کل مختلف الجمنين قائم بير، يوري دنيا مين اليي الجمنين بني موئي بين، مثلًا "أجمن تحفظ حقوق مز دورال'''' تحفظ حقوق ملازيين'''" تحفظ حقوق نسوال' وغيره -اس كانتيجديه ب كه برايك اين حق كي وصولي كامطالبه كرد ما ي كم مجهيم يراحق ملنا چاہئے، اور میرے ذہے جو دوسرے کا حق ہے، اس کا کوئی خیال نہیں، جو الملازم ہے، وہ یہ کبدر ہاہے کہ مجھے میری پوری مزدوری منی حاہیے ،کیکن میرے ذ مے جوآ ٹھر گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پوراوفت ملازمت میں دیتا ہوں یانہیں؟ یا اس میں ڈنڈی مار جاتا ہوں ، اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ، دفتر میں تاخیر ہے پہنچ رہے ہیں ،اور تاخیر ہے پہنچنے کے بعد بھی اپنے فرائض منصبی ادانہیں کر رہے ہیں، ملازمت کے اوقات کے دوران اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہیں، بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ جو پچھا ہے لئے پسند کیا، وہ دوسروں كے لئے پندنہيں كرر بے بين، اپنے لئے كھاورمعيار ب، دوسروں كے لئے پچھاورمعیار ہے،اگران ہے کہدویا جائے کہ چونکداس وفت تم نے وقت پورا نہیں دیا،اس لئے تمہاری تنواہ وضع کی جائے گی تو اب اس کے خلاف لڑائی ور جھکڑا اور جلیے اور جلوں شروع ہوجا ئیں گے کہ ملاز مین کے حقوق یا مال کے جارہے ہیں۔

## ملازمت ميس بيطر يقه كارجو

بیسبال ائے ہور ہاہے کہاہے گئے اور معیار ہے، اور دونس کے لئے اور معیار ہے، اپنے فرائض کی طرف تو نگاہ نہیں ہے، بس! پے حقوق کی طرف نگاہ جارہی ہے۔ بیصرف سرکاری ملازمین کے لئے نہیں، بلکہ جو حفرات علماء مدارس میں پڑھارہے جیں، یا مدارس میں ملازم جیں، ان میں سے کسی اللہ کے بندے کے دل میں شاید ہی بید خیال آتا ہوگا کہ میری بیر شخواہ حلال ہورہی ہے یا نہیں؟ ہمارے بیہاں دارالعلوم کراچی میں توبیہ قانون ہے کہ تمام اسا تذہ اور ملاز مین اپنی آ مدور فت کا وقت لکھ دیے ہیں، اگر درس میں زیادہ تا خیر ہوتو اس کی شخواہ خود بخو دوضع ہوجاتی ہے، حضر سے تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون میں جو مدرسہ تھا، وہاں اگر چدا کہ تم کا نظام نہیں تھا، لیکن استاذ خود مہینے کے آخر میں ایک درخواست لکھتا کہ اس سے دوران مجھے اتنی تاخیر ہوئی تھی، یا میرے استے ہوئے ہیں، اس سے اتنی شخواہ میری ایک تاخیر ہوئی تھی، یا میرے اسے تا نے ہوئے ہیں، اس سے اتنی شخواہ میری تشخواہ ہے دوران ہو تا کہ میں فرائفل مصبی میں کئی کوتا ہی کر ہا ہوں۔ رہا ہے، لیکن کی کویہ خیال نہیں آتا کہ میں فرائفل مصبی میں کئی کوتا ہی کر ہا ہوں۔ تشخواہ گھٹا نے کی ورخواست

شخ الہند حفرت مولا نامحود الحن صاحب قدس اللہ سر فی۔ اللہ تعالی ان
کے درجات بلند فر مائے ، آمین ۔ دار العلوم دیو بند کے پہلے طالبعلم تھے، پھر
وہاں کے استاذ ہوئے ، پھرشخ الحدیث ہوئے ، جب بخاری شریف پڑھاتے
ہوئے ایک مدت گر رگئ تو مجلس شور کی نے یہ فیصلہ کیا کہ حفرت کی تخواہ بڑھا نی
ہوئے ایک مدت آپ کی تخواہ پڑھارے ہیں ،اس وقت آپ کی تخواہ دس
وہ جا ہوار تھی ، لہذا آپ کی تخواہ پندرہ روپے ماہوار کی جاتی ہے۔ جب
حضرت شخ البندر حمۃ اللہ علیہ کواطلاع بیچی تو آپ نے با قاعدہ ایک درخواست
مجلس شور کی کے نام آبھی ، اور اس میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی
نے میری تخواہ بڑھادی ہے ،لیکن مجھے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے

کہ پہلے تو میرے تو ی مضبوط نقے، وقت بھی زیادہ دیتا تھا، اب تو میرے قوی بھی کمزور ہور ہے ہیں ، اور وقت بھی زیادہ نہیں دے پاتا، اس لئے اب میری تنخواہ بڑھانے کے بجائے گھٹائی جائے ۔ تنخواہ بڑھانے کی درخواست تو آپ نے دیکھی ہوگی ،کیکن و ہاں تنخواہ گھٹانے کی درخواست دی جار ہی ہے۔

## دو بیانے بنار کھے ہیں

جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حواب دہی کی فکر ہوتی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ حقوق کے مطالبے ہے یہلے ایے فرائض کی ادائیگی کا دھیان رکھنا ہے، ان کا بیمزاج ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جھگڑے اس لئے ہور ہے ہیں کہ ہم نے دو پیانے مقرر کرر کھے ہیں ،اگر میں دوسرے کو ملازم رکھا ہوا ہوں تو میں یہ جا ہوں گا کہ کس طرح اس کی کھال تھینج لوں ، اور ا جرت کم ہے کم دول ،اورا گر میں ملازم ہوں تو میں بیرجا ہوں گا کہا جرت مجھے زیادہ سے زیادہ ال جائے، اور کام کم سے کم کروں، اس لئے بیرسارے جھڑے ہورے ہیں ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پرعمل ہو جائے کہ اگرتم ملازم ہوتو بیسوچو کہ اگر دوسرافخص میراملازم ہوتا تو میں اس ہے کیا جا ہتا ،اوراگرتم نے کی کوملازم رکھا ہوا ہے تو بیسو چو کدا گر میں ملازم ہوتا تو میں اینے آجر سے کیا جا ہتا، وہ ادا کرو۔ای طرح میاں بیوی کے جھڑ ہے ہیں،اس میں زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ وہاں پر بھی دو پیانے ہیں،وہاں پر اس حدیث برعمل ضروری ہے کہان کے لئے بھی وہی پیند کرو، جواینے لئے پیند کرتے ہو، یعنی اگرتم شوہر ہوتو تم ہیدد یکھو کہ میں اپنی بیوی ہے س قشم کے ملوک کی تو قع رکھتا ہوں ،اوراس کی کس بات ہے مجھے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور

اس کی کس بات سے جھے راحت پہنچتی ہے؟ پھرتم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جواس کوراحت پہنچانے والا نہ ہو۔اگرتم بیوی ہوتو تم یہ دیکھو کہ جھے اپنے شوہر کی کس بات سے اور کس سلوک سے تکلیف پہنچتی ہے؟ پھر تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کس سلوک سے راحت پہنچتی ہے؟ پھر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کوراحت پہنچانے والا ہو۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کوراحت پہنچانے والا ہو۔ سماس بہو کے جھگڑ ہے کی وجہ

ساس بہو کے جھڑوں ہے جمارا پورامعاشرہ بھراہوہ، بے شارگھرانے اس فساد کا شکار ہیں، بیسب کیوں ہے؟ اس لئے کذاس حدیث پڑگل نہیں ہور ہا ہے، جب تک ساس صاحبہ بہوتھیں، اس وقت تک وہ اپنی ساس سے کیے سلوک کی توقع رکھتی تھیں، اور جب خود ساس بن گئیں ہیں تو اب اپنی بہو کے ساتھ کیسا معاملہ کررہی ہیں، بیدو پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کدا پنے لئے کیسا معاملہ کررہی ہیں، بیدو پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کدا پنے لئے بیانداور ہے، اگر ایک پیانہ ہو جائے تو بیا سارے جھڑوے نتم ہوجائی سے سارے جھڑوے نتم ہوجائیں۔

قرآن كريم من الله تعالى نے فرمایا:

وَيُلِّ لِّلُمُ طَعِّفِيْنَ ثَالِالَّيْدِيْسَ إِذَا اكْتَسَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿ يَسْتَوُفُونَ الْمَامِفِينَ ١٠٦٠)

فر مایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب اپناحتی لینے کا موقع آئے تو پوراپورالیس،کوئی کسرنہ چھوڑیں،اور جب دوسرےکودینے کا وقت آئے تو اس میں ڈنڈی مار جائیں۔ بہر حال نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ایسا معیار بیان فرمادیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی طرزعمل کا جائزہ لیے سکتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہور ہی ہے؟ بس جہاں غلطی ہور ہی ہے اس کو درست کرلو تو اللہ تعالی اس کی برکات الی عطافر مائیں گے کہ ہمارے دین ودنیا سنور جائیں گے۔

## میری مخلوق سے محبت کرو

میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرتہہیں مجھ ہے جہت ہے، تو میری مخلوق ہے محبت کرو، تم مجھ ہے کیا محبت کرو گئی ہے۔ کیا محبت کرو گئی میں محبت کرو گئی میں محبت کرو گئی میری محبت کا عنوان یہ ہے میری مخلوق ہے مجت کرو میرے بندوں ہے مجبت کرو حضرت والا کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوجا تا ہے کہ ہر مخلوق خدا ہے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں کی خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی کے خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی کے خلاف کینے نہیں ہوتا،

کفر است در طریقت ِ ما کینه داشتن آئین ما ست سینه حوں آئینه داشتن اب کمی کے خلاف نہ تو غصہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، بلکہ ہرحال میں دوسرے کے حق میں څیر خواہی ہے۔

ايك صحابي كاوا تغه

چنانچدا ہے بزرگوں کوہم نے ایسا یا یا کدان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے،ان میں ہے ہر مخض یہ بھتا تھا کہان بزرگ کو جھے ہے سب سے زیادہ محبت ہے، اور بیدور حقیقت نبی کریم صلی الله علیہ دسلم کی سنت چلی آ رہی ہے، ہرمحانی بیہ مجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کداس کو بیدخیال ہوتا تھا کہ سب ہے محبوب ہی بیس ہوں۔ چنانچە حفرت عمرو بن العاص رمنی الله تعالیٰ عنه جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ، ان کے دل میں پیرخیال پیدا ہوا کہ شاید میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ب سے زیادہ محبوب ہوں ، اب سابقین اولین میں حصرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنهما تقے ،ليكن حضورصلى الله عليه وسلم كى شفقت و محبت كا انداز و مكير رول ميں به خيال آيا كه شايد ميں زياد ه محبوب ہوں ، اب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے يو چھ جينے كه يا رسول الله! آپ كو مجھ سے زیا دہ محبت ہے یا ابو بکرصدینؓ ہے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر ہے ، اس وقت راز کھلا کہ ان کے مقابلے میں ابو بکر ہے زیادہ محبت ہے۔اب دل میں خیال آیا کہ ابو بکر صدیق تو بہت او نجی شخصیت ہیں،ان سے تو آپ کو بہت محبت ہوگی،اب دوسرے نمبر پر میں زیادہ محبوب مول گا ، البذا پھر سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حضرت عمر فاروق ہے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقد س صلیٰ اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا :عمر سے بقر ماتے ہیں کہ اب مزید سوال کرنے سے میں ڈر گیا کہ اب مزید سوال لرو**ں گ**ا تو پی*ۃ نبیں کون سے نمبر پر جاؤں گا۔ بہر حال*!ان کے دل میں خیال

اس لئے آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزعمل ہرایک صحابی کے ساتھ ایسا تھا کہ ہرایک بیسجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے نے یا دہ محبت ہے۔

حضرت عارفی رحمة الله علیه کا ہرایک کے لئے دعا کرنا

صاحب رحمة الله عليه كوديكها كه جتنے متعلقين ہيں ، ہرايك بينجمعتا تھا كه حضرت كومجھ سے زيادہ محبت ہے ، ايسا كيوں تھا؟ اس لئے كه جب الله تعالیٰ نے اپنی

محبت ول میں ڈال دی تو اپنی مخلوق کی الیم محبت دل میں ڈال دی کہ ہرا یک کی خیرخواہی ، ہرا یک سے محبت ، ہرا یک کا خیال ، حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ

میر مواہی، ہرایت سے حبت، ہرایت فاحیاں، سرت عاری رمیہ المدمیدہ سے حال تھا کہ جب بھی کی ملنے کہلنے والے سے ملاقات ہوجاتی تو فرماتے،

ارے بھائی! ہم تمہارے لئے بہت دعا کرتے ہیں، اور روزانہ دعا کرتے ہیں،اباگرتوریدکریں تو یوں کہاجا سکتاہے کہ جبعمومی طور پرتمام مسلمانوں

یں،اب الرکوریہ کریں تو یوں کہا جا سلما ہے کہ جب عموی هور پر نمام مسلما تو ل کے لئے دعا کرتے ہوں گے تو تم بھی ان کے اندر داخل ہوجاتے ہوگے۔

کیکن حعرت والا کی بیم ادنبیں تھی کہ عمومی طور پراس طرح دعا کرتا ہوں، بلکہ واقعۃ خصوصی طور پر نام لے کر ہرا یک کے لئے دعا کرتے تھے۔ایک دن میں

نے بوچھ لیا کہ حضرت! آپ روزانہ ہرایک کے لئے کس طرح دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے یائج نماز وں کونفتیم کررکھا ہے، مثلاً فجر کی نماز کے لئے

یں، روی دیا ہے ہی عاروں ویا رحم بار من رون مرساخ ، ان بر طے کرر کھا ہے کہ اپنے جو بردے ہیں، جیسے والدین ، اساتذ و، مشائخ ، ان

سب کے لئے فجر کی نماز کے بعد دعا کروں گا،ظہر کی نماز کے لئے یہ طے کرر کھا

ہے کہ اپنے برابر کے دوست واحباب ہیں، ہم سبق ہیں، ان کے لئے دعا

کروں گا، اور عصر کی نماز کے بعد اپنے سے جھوٹوں کے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے دعا کروں گا، مغرب کے بعد اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے لئے دعا کروں گا، اس طرح میں نے پانچے نماز وں کواپنے طنے جلنے وانوں اور اہال فانہ کے لئے بانٹ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پر ہرا کی کے لئے دعا ہو جاتی ہے، الحمد لللہ یہ یہ عول ہور ہی ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بدولت اپنی مخلوق کی محبت دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی یہ محبت پیدا فر ماد ہے، آمین بہر حال! یہ چوتی نصیحت تھی جو حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے چوتی نصیحت بھی وہی پہند کر وجوتم اپنے لئے پہند کر تے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نصیحت بھی وہی پہند کر وجوتم اپنے لئے پہند کر تے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نصیحت بھی وہی پہند کر وجوتم اپنے لئے پہند کر تے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نصیحت بھی وہی پہند کر وجوتم اپنے ائے ہیند کر تے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نصیحت بھی وہی کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

#### بانجو سي تفيحت

پانچوین نفیحت حضورا قدی الشه علیه وسلم نے بیفر مائی که الا نسکتر الصحك، فان کثرة الضحك تعبت القلب "لینی بهت زیاده بنسامت کرو، ایس کئے که کثرت ہے بنسا دل کی موت کا باعث ہوتا ہے، اس ہے انسان کا دل مرجاتا ہے۔ یہاں بننے سے قبقہہ مار کر بنسنا مراد ہے، حضورا قدی صلی الله علیه وسلم کی سنتوں میں بیہ ہے کہ آپ قبقہہ مار کر بنیں بنتے تھے، زیادہ تر تو تبہم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، بعض روا تیوں میں آتا ہے کہ بعض او قات بننے کے فرماتے تھے، مسکراتے تھے، بعض روا تیوں میں آتا ہے کہ بعض او قات بننے کے دوران آپ کا مند کھل جاتا تھا، اور داڑھیں فلا ہر ہوجاتی تھیں، لیکن قبقہہ مار کر بنتا کہیں تا بہت بنیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آدمی ہروقت بننے بنسانے میں لگار ہے، اور مسخرہ بن جائے تو یہ بیندیدہ نہیں، البتہ صدود کے اندر رہج ہوئے بنی

نداق بھی جائز ہے،اور حضوراقد سلمی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نداق کیا ہے۔ بہر حال ! بیاس حدیث کا حاصل ہے،اللہ تعالی ایٹ فضل وکرم ہے اوراپی رحمت سے جمین ان پانچوں نصیحتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آ مین ۔ سے جمین ان پانچوں نصیحتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آ مین ۔ و آخر دعوانا ان الحدمد لله ربّ العلمین



مقام خطاب: جامع مجدبیت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

# چا رفظیم صفات

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوَّمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّنَاتِ آعَمَالِنَا مَنُ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ يَعْدُا وَ اَشْهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَ عَلَى مَوْلَا نَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَ عَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كِثيراً واما بعدا عن عبد الله بن عسمر رصى الله تعالى عنه قال:قالَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله أَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله أَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الله أَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُسُلُ حَلِيْفَةٍ ، وَعِفَةً فِي طُعْمَةٍ وَعَمْقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمُهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَمَ الله وَعَلَى الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَا وَسُلُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّه وَاللّه وَسَلَّمَ وَسُلُه وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّه وَالْمَاهُ اللّه وَاللّه وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَمْ الله وَاللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ الله وَلَا اللّه وَلَمْ وَاللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ الله وَلَمْ اللّه وَلَه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ الله وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ الله وَلَمْ اللّه وَلَمْ الله وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ الم

به چار صفتیں برسی دولت ہیں

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول

ہے کہ انہوں نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاولوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے فر مایا کہ ارسع الدنیا ،
میان کیا کہ چار صفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہوجا کیں تو اگر ونیا کی کوئی
فرمایا کہ چار صفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہوجا کیں تو اگر ونیا کی کوئی
نعت تمہیں نہ کی ہوتو تمہیں اس کا کوئی غم نہ ہونا چاہئے ، اس لئے کہ بیرچار صفتیں
اتنی ہوی دولت ہیں کہ ان کی موجودگی ہیں کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا
میرچار صفتیں ونیا کی ساری دولت سے بالا و برتر ہیں ، وہ چار صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا:
حفظ اَمَانَةِ ، وَ صِدَقْ حَدِيْثِ، وَ حُدَنُ خَلِيْقَةٍ مَوْعِقَةً فِي طُعُمَةٍ
اَوْ حَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

وہ چارصفتیں جود نیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہیں، ان میں سب سے بہلی صفت' امانت کی حفاظت' کرنا، دوسری صفت' بات کی سچائی'' تغییری صفت نے کہ'' جولقمہ کھا رہے ہواس کا تغییری صفت نے کہ'' جولقمہ کھا رہے ہواس کا پاک دامن ہونا'' کہاں میں حرام کا شائبہ نہ ہو، یہ چارصفتیں بہت مختصر ہیں، لیکن اتنی جامع ہیں کہ سارا دین ان کے اندر سمٹ آیا ہے۔

## بهلی صفت: امانت کی حفاظت

عه مہلی صغت بیان فرمائی که''امانت کی حفاظت'' قرآن وحدیث کے ارشادات اس کی تاکید ہے جارے ہوئے ہیں،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ الْ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا (الساء:٥٨) اور حديث شريف ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے امانت ميں خیانت کرنے کومنافق کی خصلت قرار دیا ہے، فرمایا کہ تین ہا تیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکامنافق ہے، ان میں سے ایک ہے'' وعدہ خلافی''اور دوسرے ''امانت میں خیانت''اور تیسرے'' جھوٹ بولنا''ان تین چیز وں کو آپ نے نفاق کی علامت قرار دیا ،مسلمان کا کام نہیں کہ وہ یہ تین کام کرے، بہر حال!

نفاق فی علامت فرار دیا ،مسلمان کا کام بیس که وه مدیمن کام کرے ''امانت'' وه چیز ہے جس کی رعایت ہے مسلمان مسلمان بنرآ ہے۔

نبوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت جوعطاء نبوت سے بہلے سے لوگوں میں معروف تھی، وہ صادتی اور امانت داری، بیزے ہے اللہ علیہ وسلم کی اپنی امانت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے داری، بیزے سے بڑا دشمن بھی اپنی امانت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی پاس رکھوانے کے لئے تیارتھا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکر مہ سے مدید منورہ کی طرف ہجرت فر مار ہے تھے، اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومقر رفر مایا، یہ آپ کا خاص وصف تھا، جو کا فروں ہیں بھی معروف اور مشہور تھا۔ لہذا حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کے امتی ہونے کے تا طے ایک اور مشہور تھا۔ لہذا حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کے امتی ہونے کے تا طے ایک

امانت كاوسيع مفهوم

لیکن امانت کا مطلب عام طور پرلوگ میں بھتے ہیں کہ کوئی آ دمی ہمارے پاس پیسے یا کوئی چیز لا کر رکھوا دے ، ہم اس کوصند وقحی میں بند کر کے رکھدیں ، اور جب وہ طلب کرے تو اس کو واپس کر دیں ، اور خیانت میہ ہے کہ اس کو کھا

سلمان کا کام پیہے کہ وہ'' امانت'' کاخصوصی خیال رکھے۔

جائیں۔ چونکہ جان ہو جھ کراس میں خیانت الحمد للّذ سرسز دنہیں ہوتی ،اس لئے ہم مطمئن ہیں کہ ہم امانت دار ہیں ،اور ہم امانت کی حفاظت کررہے ہیں۔
لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بے شار چیزیں اس کے اندر داخل ہیں،
جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی ،وہ بیان چھپ چکا ہے۔
جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی ،وہ بیان چھپ چکا ہے۔
(اصلامی خطمات، جلد ۲)

## دوسرى صفت: بات كى سيائى

دوسری صفت جواس حدیث میں بیان فر مائی وہ ہے''صدق حدیث'' بات کی سیائی ، بینی آ دمی جھوٹ نہ ہو لے، غلط بیانی نہ کر ہے۔ ویکھتے! ایک تو کھلاجھوٹ ہوتا ہے، جس کو ہرایک جھوٹ مجھتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پوشید ہ فتم کا جیموٹ ، اللہ تعالٰی کے نضل و کرم ہے جس شخص کو دین کا اور جھوٹ ہے ایجنے کا تھوڑ ؛ بہت دھیان ہے ، وہ عام طور پر کھلے جھوٹ سے تو پر ہیز کرتا ہے ، اورا گراس کاکسی دین حلقے ہے تعلق ہے تو وہ کھلا جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا،کین جموٹ کی کچھشکلیں ایسی میں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہیں ،اوران کے جھوٹ ہونے اور گناہ ہونے کا حساس بھی نہیں ہوتا ،مثلّا پیرکہ ایک آ دمی کی بات دوسرے کونقل کرنے میں بے احتیاطی اور لا پرواہی برتی جاتی ہے، اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات تو کچھتی ،لیکن آ کے نقل ہوتے ہوتے اس کا حلیہ ایسا گڑا کہ اصل بات ہے کوئی نسبت ہی یا تی نہیں رہی ، اور غلا بات پھیل گئی ،ایا کیوں ہوا؟اس لئے کنفل کرتے وقت بیا حتیا النہیں کی کہ جو بات جس طرح کہی جارہی ہے، وہ بات ای طرح یا در کھوں، اور ای

بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے

میرے یا س تقریباً یا نج دس جگہوں ہے خطوط آئے ،اور بیانکھا کہ ایک صاحب اپی تقریروں میں آپ کی طرف منسوب کر کے بید سئلہ بیان کرر ہے میں کہآ ہے نے فرمایا کہ شیب ریکار ڈر برقر آن کریم سننا گانے سننے سے زیادہ بڑا کناہ ہے۔اب میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے بھی پیمسکا۔ بیہ بیان کیا ہو، جب میں نے اس میںغور کیا کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے تو اندار ہ ہوا کہ ایک مرتبدایک مجلس کے اندر میں وعظ کیا ،اس مجلس میں ہے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر شیب ریکارڈر برقر آن کریم کی تلاوت من رہے ہوں، سجدہ تلاوت آجائے تو سجدہ واجب ہوتا ہے یانہیں؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ تلاوت جوشیب ریکارڈ رمیں ہوتی ہے، وہ حقیقی تلاوت کے تھم میں نہیں ہوتی ، لہٰ زااس کے سننے ہے بحدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔اب چونکہ میں نے یہ کہددیا لہ شیب ریکارڈ رکی تلاوت حقیقی تلاوت کے برابرنہیں ،تو یہاں سے انہوں نے یہ مجما کہ بھروہ تلاوت حرام اور نا جائز ہے،اور اس کوائی طرف ہے آ گے بڑھا دیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے بدتر ہے، اور پیجان بوجھ کر جموث نہیں بولا،

بلکہ ہےا حتیاطی اور لا پر وائی ہےا ہے خیالات کواس میں واخل کر دیا۔

ميرى طرف منسوب ايك خواب

ابھی چندروز پہلے جناب بھائی کلیم صاحب مجھے یہ بتار ہے تھے کہ جن

علاقوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں میری طرف منسوب ہوکر یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ اس نے ایک خواب و یکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالی نے زلز لے کو ہکا کردیا، اور عید کے بعداس سے بڑا زلزلہ آئے گا، اب میرے پاس ٹیلیفون آ رہے ہیں کہ کیا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے؟ خدا جانے یہ بات کہاں سے نگلی، اور کس طرح چلتی کردی، پہلی بات کا تو کے مراغ لگ گیا تھا، اس کا تو کوئی سراغ بھی نہیں ملا کہ کہاں سے نگلی ہوگ ۔ نقل کرنے میں احتیا ط کریں

غرض یہ کہ بات کوآ گے نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چکی ہے، شریعت اور دین نے جتنااس بات کا اہتمام کیا ہے کہآ دمی کے منہ سے کوئی بات غلط نہ نکلے، آج اتنی ہی ہے احتیاطی ہور ہی ہے، اس کے نتیج میں فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں، افوا ہیں پھیل رہی ہیں، یا تو بات آ گے نقل ہی مت کرو، اور اگر بات آ گے نقل کرنی ہے تو خدا کے لئے اپنی جانو پر رحم کھاؤ، اور جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے اس کو سیح صبح یا دکروکہ کیا کہا گیا، پھر آ گے پہنچاؤ۔

#### ایک محدث کی احتیاط

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب ''الکفایہ' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں تو اس طرح موگا کہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، حدث اولان قال: حدثنا فلان قال: حدثنا ولان حدثنا کے معنی ہیں محدثنا صدیث ایک حدیث کواپنے استادی

#### طرف منسوب كركے سناتے تو يوں كہتے:

حدثنا فلان قال:ثنا فلان

پورالفظ "حدثنا" كى بجائے "ئىا" كہتے ، لوگوں ئے ان سے بو چھا كہ آپ يدلفظ بورا" حدثنا" كيون بيں پڑھتے؟ انہوں نے جواب ديا كہ جب مل استاد كے درس ميں پہنچا تو استاد نے درس شروع كر ديا تھ ، اور مير ہے آئے سے پہلے "حد" كالفظ ان كى زبان سے نہيں سنا، بلكہ صرف "ئىنا" سنا، البذااب اگر ہيں آگے روايت كرت ہوئے بورا لفظ "حدث كہوں گا تو جھوٹ ہوجائے گا، اس لئے ميں صرف "ئے ا" كہتا لفظ "حدث الله الله عليه والله بيا حادث ہم تك پنچى ہيں، ان حضرات نے موس اس احتماط كے ساتھ بيا حادث ہم تك پنچى ہيں، ان حضرات نے موس اس احتماط كے ساتھ بيا حادث ان کو خود کا منادات کو کھو ظ کرنے ميں اتن احتماط كى ہے۔

#### حضرت تفانوي رحمة الله عليه اوراحتياط

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے تھیم الامت حضرت مولانا تمانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا،آپ خودرائی کی ندمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

جب تک تمہارے'' ضا بطے' کے بڑے موجود ہوں تو ان سے مشورہ کرو، مشورہ کرو، مشورہ کرو، بغیر مشورہ اور جب وہ بخی شر میں تو چھوٹو ل سے مشورہ کرو، بغیر مشورہ کے کوئی کام مت کرو۔

پرخود بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''ضابط'' کے بڑے اس کے کہدر ہاہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اور کون جھوٹا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اس لئے کہ حقیقت میں بڑائی اور چھوٹائی تقوی کی وجہ ہے ہاور اللہ ک اطاعت کی بنیاد پر ہے، لیکن''ضابط'' میں ہم دیکھتے ہیں کہ ''باپ'' جیئے ہے بڑا ہے، استاد شاگر دہے بڑا ہے، شخ مرید سے بڑا ہے، یہ سب''ضابط'' کے بڑے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے، اللہ بی جانتا ہے۔

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت والا میبھی کہہ سکتے تھے کہ جب تک''بڑے''موجود ہوں ، بڑوں ہے مشور ہ کرو،لیکن چونکہ د ماغ میں وہ تر ازولگا ہوا ہے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نگلے، اس تر ازونے صرف'' بڑا'' نہیں کہنے دیا، بلکہ یہ کہلوایا کہ'' ضالطے کے بڑے'' تا کہ بات نفس الامر کے خلاف نہ ہو۔

#### غفلت اور لا پرواہی بڑی بلا ہے

جب دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی سی کے لفظ دل میں ڈال دیے ہیں کہ انسان اس وقت بیلفظ استعال کرنے، سب سے بڑی'' بلا'' غفلت ہے،

ہر وا ہی ہے، اس بات سے غفلت کہ میر ہے منہ سے کیالفظ نکل رہا ہے، بس جو جا ہے۔ الم غلم نکل جائے ، کوئی پرواہ نہیں، اس'' بلا'' نے ہمیں''صد ق حدیث' سے دور کر دیا ہے،'' بات کی سچائی'' یہ ہے کہ جولفظ منہ سے نکلے وہ تلا ہوا نکلے، وہ سو فیصد سے ہوا نکلے، وہ سو فیصد سے ہو، اس میں اتنا مبالغہ نہ ہو کہ وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ

جائے ،تھوڑ ا بہت مبالغہ تو محاورۃُ آ دمی بول دیتا ہے، کین ایسا مبالغہ جوجھوٹ کی حد تک پہنن جائے ، یہ' صدق حدیث' کے خلاف ہے،خلاصہ سے کہ جب زبان ہے کوئی لفظ نکال رہے ہوتو ذرادھیان سے نکالو۔

## اگرآپ کی گفتگور بکارڈ ہورہی ہوتو

اوراس کا بہترین معیار میرے والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے بیان فر مایا تھا، اورالحمد لله ول بیس اقر گیا، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ زبان ہے کہو، یا قلم ہے تکھو توسوچ لوکہ یہ بات مجھے کی عدالت بیس ٹابت کرنی ہے، آپ ذرااس کا تجربہ کریں کہ اگر آپ کویہ بتا دیا جائے کہ آج آپ ان دو گھنٹوں کے درمیان جو بات کریں گہ اگر آپ کویہ بتا دیا جائے گہ، پیش ہوگی، اور اس کی بنیا د پر آپ کو بات کریں گے وہ ریکار ڈ ہو کر تھائے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں میس کس طرح گفتگو کرد گے؛ کیا اس وقت بھی بسو چے ہو لتے چلے جاؤ گے، یا زبان پر کوئی قد عن گئی ؟ اس وقت آگر تم ہے کوئی بات کرنا چاہے گا تو تم کہو گے کہ ارب کوئی قد تم کہو گے کہ گرفتاری اور رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اس وقت بچھ سے ایسی فضول با تیس نہ گروا ڈ ، اس وقت تم ہمارے منہ سے کسے موتی کی طرح شلے ہوئے الفاظ کرو، نہ کروا ؤ ، اس وقت تم ہمارے منہ سے کسے موتی کی طرح شلے ہوئے الفاظ کی گلیں گے۔

ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے

میرے والد ماجدرحمۃ اللہ فر ماتے تھے کہ ارے بھائی! بیٹیپ ریکار ڈرتو للہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرانسان کے لئے لگاہوا ہے، قر آن کریم کاار شاد ہے: مَا يَلْمِظُ مِنْ فَوُلِ الْآلَدَيْهِ رَقِيْتٌ عَتِيدٌ (سورہ ق ١٨)
اور اى شپ ريكار ڈركى بنياد پر فيملہ ہوگا كهتم چى بول رہے ہے، يا جموث بول رہے ہے، المهذا جب اس وقت بولنے ہيں احتياط كرتے تو اب سے سوچ كرا حتياط كرلوكه ايك ايك لفظ جومنہ ہے نكل رہا ہے آخرت ہيں اس كى جواب وہي ہوئى ہے، لہذا سوچ سمجھ كراللہ تعالى ہے ڈرتے ہوئے منہ ہواب دى ہوئى ہے، لہذا سوچ سمجھ كراللہ تعالى ہے فارتے ہوئے منہ ہوتا بات نكالو، جن لوگوں كے دلوں ميں اللہ تعالى كی عظمت ہوتی ہے وہ بولنے ميں بہت احتياط كرتے ہيں، صرف ضرورى بات ہى زبان سے نكالے ہيں، ورنہ وہ فاموش رہجے ہيں، اللہ تعالى اپنے فضل وكرم ہے ہميں ''امانت وارى'' بھى عطافر ما ئيں ، اور ' صدق حديث' بھى عطافر ما ئيں كہ جو بات منہ ہے فكے ، وہ مو فيصد درست ہو۔

تىسرى صفت : خوش ا خلاقى

تیسری صفت جواس حدیث مین بیان فر مائی وہ ہے'' حسس حلیقۃ''
لیمیٰ خوش اخلاتی ،ایک حدیث میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے مروی ہے
کہ آپ نے فر مایا کہ'' مؤمن خوش اخلاق ہوتا ہے، بداخلاق ،کینہ پرور،لوگوں
کے ساتھ درشت کھر درامعاملہ کرنے والانہیں ہوتا، بیا یک مسلمان کی شان
نہیں ،مسلمان تو دوسر نے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتا و کرتا ہے ،ختی کا
برتا و نہیں کرتا۔

خوش اخلاقی کیا چیز ہے

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ''خوش اخلاقی'' کیاچیز ہے؟ اور کس طرح پیدا

ہوتی ہے؟ بیطویل الذیل موضوع ہے ، مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے ، مختصر بات بیہ ہے کہ خوش ا خلاقی صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نے خلا ہری طور پر دوسرے ہے مسکرا کربات کرنی ، یہ بھی بیشک خوش ا خلاقی کا ایک حصہ ہے ، لیکن اگر خلا ہری طور پر تو آپ مسکرا کربات کررہے ہیں ، اور دل میں بغض بحرا ہو ہے ، بیتو خوش ا خلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا ، جس میں ا خلاص نہ ہوا ، بلکہ ایک بناوٹی کارر دائی ہوئی ، جوایک مؤمن کے لئے زیبانہیں ۔

#### مغربيمما لك اورخوش اخلاقي

آج کل مغر بی مما لک میں اس موضوع پر بہت کتا ہیں کھی جار ہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح چیش آئیں؟ اور لوگوں کو کس طرح اپنی طرف مائل کریں؟ لوگ الیم کتابوں کو بڑے ذوق وشوں سے پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں پہلکھتے ہیں کہ جب لوگوں سے ملوتواس طرح ملو، جب باتیں کروتو اس طرح باتیں کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ چیش آؤ، پہ خوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔لیکن اس خوش اخلاقی کا مطلب صرف ہیہ ہے کہ دوسرے کے ول کو ا ہے جی میں کیے مخر کریں؟ دوسرے کے دل میں اپنی عظمت کیے پیدا کریں؟ بس اس کے لئے خوش اخلاقی کے سار ے طریقے اختیار کیے جارہے ہیں، وہ خوش اخلاقی جو'' دین اسلام'' کے اندرمطلوب ہے،اورجس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فر مایا ، اس خوش ا خلا تی کا مقصد دوسر ہے کومنخر کرنانہیں ، بلکہ اس کا مقصد ہیہ ہے کہ بحثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آؤں ، للبذا وونوں مقصد میں زمین و آسان کا

فرق ہے، اس لئے کہ وہاں جوخوش اخلاقی ہور ہی ہے، وہ لوگوں کوا پنا بنانے کے لئے ہور ہی ہے، بارکیننگ کے لئے ہو رہی ہے، کین اللہ اور البلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخوش اخلاقی مطلوب ہے، وہ خوش اخلاقی دوسروں کو مسخر کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فاکد ہے کے لئے ہے کہ میر افرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی ہے خندی پیشانی کے ساتھ ملوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم ساتھ ملوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی ہے خندہ پیشانی ہے میر الاندراضی ہوجائے۔

#### تجارتی خوش اخلاتی

آج کل لوگ مغربی قوم کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش اظلاق ہیں، اوران کی خوش اخلاقی کی تعریف کرکے بسااوقات مسلمانوں اور اسلام کے مقابلے ہیں ان کی برتری دل ہیں آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ حقیقی معنوں میں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پران کی خوش اخلاقی تجارتی ہے، وہ مارکیٹینگ کی خوش اخلاقی ہے، ایک پیلز ہین جو ایک وکان پر کھڑا ہوا ہے، وہ اگراپے گا ہول ہے مسکرا کر بات نہ کرے، اورخوش اخلاقی سے چیش نہ آئے تو کون اس کا سامان خرید نے آئے گا، وہ تو اپنی تجارت کی خاطر اور اپنے نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے پر مجبور ہے، لیکن اگر آپ اس سے بیہ کہہ دیں کہتم میر سے ساتھ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آئے ہوئوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے ہوئوں خوش خوش اخلاقی سے پیش آئر ہے ہو، تو میر سے لئے دیں روپے کم کر دو، تو پھر وہ ساری خوش اخلاقی تو اس خوش اخلاقی ہے خوش اخلاقی تو اس

کئے ہور بی ہے کہ میں اس سے زیادہ سے زیاد پینے کھنچے لوں ، اور اپناسامان اس کوفر وخت کروں ، یہ کیا خوش اخلاتی ہوئی ؟ خوش اخلاتی وہ ہے جوانسان کے دل سے اللہ سے اور جواللہ تعالیٰ کورامنی کرنے کے لئے ہو، جس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کے اندراس کا صلہ مطلوب نہ ہو، یہ ہے" خوش اخلاتی"۔

## خوش اخلاقی کیے پیداہوگی؟

به خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟ بیسارا'' نصواورسلوک'' درحقیقت ای خوش ا خلاتی کو پیدا کرنے کاعلم ہے ،لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں ، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی کواینے اندر پیدا کرنے کے لئے جاتے ہیں، اس کا ایک پورا نظام ہے، جس کواس وقت پوری تفصیل ہے بیان کرنا تو ممکن نہیں، لیکن میرے نز دیک خوش اخلاقی کی جوکلید ہے ، و واس وقت عرض کر دیتا ہوں ، الله تعالیٰ اس برعمل کی تو فیق عطا فر مائے ،آمین ۔خوش اخلاقی کی بنیا دی تنجی اگر **حاصل** ہوگئی تو خوش ا خلاقی حاصل ہوگئی، وہ ہے'' تو اضع'' بیساری خوش ا خلاقی کی بنیاد ہے، اگر تواضع پیدا ہوگئ تو اب'' متواضع'' آ دی بدا خلا تنہیں ہوسکیا، اس لئے بداخلاتی جب بھی ہوگی اس میں تکبر شامل ہوگا ، اور تواضع کا مطلب ہے''اپنے آپ کو بڑا نہ جھنا'' اور دوسروں کواپنے سے بڑاسجھنا، اپنے آپ کو حچوٹا سمجھنا، اگر آ دمی کے دل میں بیہ بات آ جائے کہ میں جھوٹا ہوں، باقی سب پڑے ہیں ،اور بڑے ہونے ہے مراد''عمر'' اور''علم''میں بڑا ہونانہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں متبولیت میں اور تقوی میں نیکی میں سب مجھ سے بڑے ہیں، یا فی الحال بڑے ہیں، یافی المآل ان کے بڑے ہونے کا احمال ہے۔

#### تواضع پیدا کریں

لہذا دل میں اپنی کوئی ہوائی نہ ہو، بلکہ یہ سویے کہ میرے پاس جو پھے
ہو وہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہیں واپس لے لیس، نہ میں اپنی ذات میں کوئی
کمال رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اپنی ذات میں کوئی خوبی ہے، اور دوسری
علوق سب کو اللہ تعالی نے ہوا نو از اہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ہوانہ جھنا تو اضع
ہوں، یہ بوا ہے، تو کیا ایب شخص کے دل میں تو اضع ہوگی، اور وہ یہ کے گا کہ میں چھوٹا
ہوں، یہ بوا ہے، تو کیا ایب شخص کی ہڑے کے ساتھ بدا خلاقی کرے گا؟ نہیں
ہوں، یہ بوا ہے، تو کیا ایب شخص کی ہڑے کے ساتھ بدا خلاقی کرے گا؟ نہیں
ہو، اور دوسروں کی تحقیر ہوکہ میں تو بوا آ دمی ہوں میرے حقوق تی گوگوں پر ہیں،
اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ میرا فلاں حق ادا کریں، اگر وہ میرا حق ادا نہیں
کرے ہیں تو وہ نلطی کررہے ہیں، الہذا میں ان کے ساتھ ایجھا نداز میں پیش
نہیں آؤں گا، ساری بدا خلاقی کی بنیا داور جڑیہ ہے۔

## تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے

اگر تواضع پیدا ہوجائے تو پھر کوئی ''بداخلاتی'' سرز دنہیں ہوگی،اس
لئے میں کہتا ہوں کہ خوش اخلاتی کی کلیداور بنیا د تواضع ہے، اور بداخلاتی کی
بنیا د تکبراور عجب ہے،اگرانسان اس تکبراور عجب کاعلاج کروالے،اور تواضع
پیدا کرنے کی تد بیرا ختیار کرلے، اور کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں سے
تواضع پیدا ہوجائے تو پھر انشاء اللہ بداخلاتی قریب نہیں آئے گی،حدیث
شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

لینی جوشخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر ماتے ہیں۔

ا بی حقیقت پرغور کریں

لہذا تواضع اختیار کرنے کے لئے انسان کو پہلے تو اپنی حقیقت پرغور کرنا چاہئے کہ میں کیا ہوں، قرآن کریم نے دولفظوں میں انسان کی حقیقت بیان کردی، قرمایا کہ:

مِنُ أَيِّ شَيْءِ حَلَفَهُ ، مِنْ تُطَفَةٍ خَلَفَهُ (عبس:١٩٠٨) اگرانسان اس مِن غور کرے تو سارا تکبرختم ہوجائے گا، وہ بیدکس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیدا کیا؟ تمہاری اصل بنیاد کیا؟ وہ ایک نظفہ ہے، دومری جگہ فرمایا کہ:

اَلَهُ اَحُلْفُکُهُ مِنْ مُنَاءِ مَهِیُسِ (المرسلة ٢٠)

کیا ہم نے تہمیں ایک ذلیل اور گند ۔ پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہ تمہاری اصل ہے، اگرانسان اپنی اس اصل میں غور کر ہے تو بھی و ماغ میں تکبر نہ آئے ، اور پھر تو جب مرے گا تو اپنے بیار ے اور اپنے محبث کرنے والے بھی تحقی کرنے والے بھی تحقی کرنے والے بھی تحقی کے ماور بھی رکھنا گوارہ نہیں کریں گے، اس لئے کہ بدیو پیدا ہوجائے گی، اور مر جائے گا، لہذا تجھ کو لے جا کر قبر میں دفن کریں گے، وہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری انتہاء ہے۔ تیری انتہاء ہے۔

''بیت الخلاء'' د کان معرفت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ کبھی اگر میں اپنی بڑائی آئے تو اس وقت پیرتصور کرلیا کرو کہ بیت الخلاء میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے، میری اس حالت کوکوئی دیکھ لے تو مجھ ہے گھن کرے۔ بیتو اللہ تعالیٰ نے جسم پر کھال کا پر دہ ڈال رکھا ہے، ور نہ ذرای کھال کہیں ہے الگ کر وتو یہ نظر آئے گا کہ اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیشاب ہے، کہیں پا خانہ ہے، لیس اس کھال کے پر دے نے ان تمام نجاستوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ہے تمہاری حقیقت ، ویسے تو بڑا غرور ہے کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، یہ کر دوں گا، وہ کردوں گا، وہ کہی ہوگا۔ کہا ہوجائے گا، پھر بھی کردوں گا، وہ کہی بوجائے گا، پھر بھی اسکر وڈھیلا ہوجائے تو سب ختم ہوجائے گا، پھر بھی اسکر وڈھیلا ہوجائے تو سب ختم ہوجائے گا، پھر بھی اسکر وڈھیلا ہوجائے تو سب ختم ہوجائے گا، پھر بھی اصل پرغور کرو۔

اپنے آپ کوخا دم مجھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بوے کام کی بات فر مایا کرتے سے کہ بیسارا فساداس بنیاد پر ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوا ہے، ارے اپنے آپ کو خدوم بنایا ہوا ہے، ارے اپنے آپ کو خادم ہموں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہوں، بروں کا بھی خادم ہوں، البتہ خدمت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اگر استادا پنے شاگر دکو پڑھار ہاہے، یہ بھی خدمت کرر ہاہے، اس لئے استاذ کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علموں کا خادم سمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت اپنے آپ کو طالب علموں کا خادم سمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت

ہوتی ہے، لہذا یہ مجھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اپنے عزیز وا قارب کا بھی خادم ہوں، خادمیت اختیار کرو، پھر جب بھی کسی ہے واسطہ پیش آئے تو یہ مجھو کہ میں جس ہے بات کرر ہاہوں، میں اس کا خادم ہول۔

## منصب کے تقاضے پڑھل کرنا دوسری بات ہے

اگر کوئی برا ہو، صاحب اقترار ہو، اس کے سامنے تو بھی کوسر جھکا نابرتا ہ،ای کا حکم ماننا پڑتا ہے،اس کے سامنے سب تواضع کرنے لگتے ہیں،اور اس کے سامنے بولتی بند ہو جائے گی ۔لیکن وہ تو اضع جو قابل تعریف اور قابل قسین ہے، وہ یہ کہاہے برابر والوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ تواضع ہے چیش آئے ، البتہ بعض اوقات کی منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آ دمی دومرے یر غصہ کرے، مثلاً ایک ملازم کام ٹھیک نہیں کررہاہے، اب اس کی اصلاح کے لئے بعض اوقات غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات سزا بھی دینی یرِ جاتی ہے،بعض اوقات استاد شاگر د کوسز اویتا ہے،بعض اوقات باپ مبیے کو مزا دیتا ہے۔ بیسزا دیتا بھی خدمت ہے،لیکن اس وفت آ دمی بیسو ہے کہ میں یے فریفہ منقبی کوادا کرتے ہوئے میاکام کرر ہاہوں ،اس وجہ ہے بیاکا منہیں کر دیا ہوں کہ میں بڑا ہوں ، اور پیر مجھ ہے چھوٹا ہے ، اس لئے کہ پکھے پر پرنہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام مجھ سے بہت او نیجا ہو۔

خوبصورت مثال

حضرت تفانوی رحمة الله عليه اس كی ایک مثال دیا كرتے ہیں كه اگر

بادشاہ نے اپنے کس غلام کو چوکیدار بتار گھڑا کر دے کہ تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ،اورصرف ان لوگوں اندرآ نے دوجن کوا جازت ہو،اور دوسروں کوا ندرمت آنے دینا، اب اگر کوئی شہرادہ بھی آئے گا تو چوکیدار کو بیتن حاصل ہوگا کہ وہ شنرادے ہے کیے کہ پہلے اپنی شناخت پیش کروکہ تم کون ہو؟ پھراند آنے کی اجازت ہوگی، اگر وہ زبر دی اندر داخل ہونا چاہے گا تو چوکیدار کو بیتن حاصل ہوگا کہاس کوروک دے۔اب و تکھتے کہ چوکیدارشنرادے کوروک رہاہے،اور بظاہراس برحکم چلا رہاہے،لیکن بتاؤان دونوں میں سےانفٹل کون ہے؟ جس وفت وہ چوکیدارشنراد ہے کوروک رہا ہوتا ہے،اس وفت بھی اس کے دل ود ماغ میں بیہ بات نہیں ہوتی کہ میں شنراوے ہے افضل ہوں، یا میں بڑا ہوں، اور بیہ حچیوٹا ہے، بلکداس کے دل میں اس وقت بھی پیہ بات ہوتی ہے کہ بڑا تو شنمراد ہ ہی ہے، کیکن میں فرض منصبی کی ادا کیگی کی خاطراس کورو کئے پرمجبور ہوں۔

استاذ ، شیخ اور باپ کا ڈ انٹنا

ای طرح اگر کوئی استاذ کسی شاگر د کو ڈانٹ رہاہے، یا کوئی ﷺ مرید کو ڈ انٹ رہاہے، یا کوئی باپ بیٹنے کو ڈ انٹ رہاہے، یا اس کوکس کام ہے روک رہا ہے، تو اس کو بیصور کرنا جا ہے کہ میں اپنا فرض منصی ادا کرر ہا ہوں،حقیقت میں شاید بیاللہ کا بندہ مجھ ہے در جات کے اعتبار ہے آ گے بڑھا ہوا ہو۔

حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاطرزعمل

حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں آنے والوں کے لئے ے اصول مقرر فرمائے تھے، جب کوئی شخص ان اصولون کی خلاف ورزی کرتا تو اس کی ڈانٹ ڈیٹ ہوتی۔ ان سب کے باوجود حضرت والا فرماتے

ہیں کہ الحمد نقد میں جب بھی کی کو ڈانٹتا ہوں تو دل میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ
میں چوکیدار ہوں ، اور بیشنرادہ ہے ، میرا چونکہ فرض منصی ہے ، اس لئے ڈانٹ
رہا ہوں ، ورنہ حقیقت میں بہی مجھ سے افضل ہے۔ دوسرا بیکہ جس وقت ڈانٹ
رہا ہوتا ہوں ، اس وقت ول میں بی بھی کہدر باہوتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح
میں اس سے موّا خذہ کرر باہوں ، میرا آخرت میں اس طرح موّا خذہ نہ فرمائے
گا ، بتا ہے ! جو خص اپنے سے جھوٹے کے بار سے میں دل میں بی تصور بھا رہا ہو
کہ بیشنرادہ ہے ، میں چوکیدار ہوں ، اس کے دل میں تکبر کہاں سے آئے گا ،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی الی تو اضع بیدا فرمادے ، آمین ۔

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی الی تو اضع بیدا فرمادے ، آمین ۔

تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے

یہ تواضع صحبت سے حاصل ہوتی ہے، متواضعین کی صحبت اختیار کرے گا،
تواضع آئے گی ، متکبروں کی صحبت اختیار کرے گا تو تکبر آئے گا۔ جن لوگوں کو
اللہ تعالیٰ نے صفت تواضع سے نواز ا ہے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور اپنی
حقیقت پرغور کرتا رہے، اور یہ سمجھے کہ آخرت میں جو پچھ طنے والا ہے وہ تنی
ہوئی گردنوں کو نہیں طے گا، بلکہ جھکی ہوئی گردنوں کو طنے والا ہے، شکشگی کا
مظاہرہ کرنے والوں کو، فنائیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اپنی بڑائی دل میں نہ
لانے والوں کو طنے والا ہے۔

جنت مسكينول كا گفر ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان

4-4

مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے؟ جہنم اس بات پر فخر کرنے گئی کہ میں متکبروں کا گھر ہوں، جابروں کا گھر ہوں، چابی میں بیٹ میرے اندروالے بڑے بڑے بڑے متکبرین ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فرعون ہے، میں ان کا گھر ہوں، ''مسکین' اس کو کہتے گھر ہوں، ''مسکین' اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، مسکنت ہو، ای وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعافر مائی:

ٱللَّهُ مَّ احْبِينَ مِسْكِينًا وَآمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِيُ

اے اللہ! مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ کھیئے،اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجئے،اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجئے،اور مسکینوں کے ساتھ میراحشر فرمایئے۔توجنت یہ کہہ رہی ہے کہ مسکینوں کا گھر ہوں، بہر حال! سسکنت اور عاجزی اور فروتنی انسان کو جنت میں لیے جاتی والی ہیں، میں لیے جاتے والی ہیں، میں لیے جاتے والی ہیں، الہذاا ہے اندر تو اضع پیدا کرنے کی فکر کرلو،اورا گریہ پیدا ہوگئ تو مجر خوش خلتی خود بحد اموجائے گی۔

چوتھی صفت : لقمہ کا پاک ہونا

چوتھی صفت حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے بیر بیان فر مائی کہ "عِفّة فی طُلُحهُ مَائی کہ "عِفّة فی طُلُحهُ مَا طُلِحُهُ مَهِ " لِعِنی تمہار القمہ باک اور حلال ہونا چاہئے ،' 'عفت' کے لفظ ہے اس طرف اشارہ فر مایا کہ جو چیز صرح گناہ اور حرام ہے ، اس سے پچنا ہی ہے ، کیکن جہاں حرام کا شبہ ہو، اس شبہ والی چیز ہے بھی بچنا ضروری ہے ، اور مشتبہ چیز بھی

ø

اپنے پیٹے میں ندلے جاؤ جتی الا مکان اس کی کوشش کرو۔ بعض اوقات ایک چیز' فنوی'' کی رو سے حلال تو ہوتی ہے ، لیکن مشکوک ہوتی ہے ، اور مشکوک ہونے کی صورت میں اگر وہ چیز حقیقت میں بھی حرام ہوئی تو چاہے اس کے کھانے کا گناہ آپ کو نہ ہو ، اس لئے کہ فتوی کے رو سے وہ حلال تھی ، لیکن چونکہ وہ چیزنفس الا مرمیں حرام تھی ، اس لئے اس چیز کے برے اثر ات اخلاق پرضرور پڑتے ہیں۔

#### حرام كي ظلمت اورنحوست

ہم لوگوں کی تو حس خراب ہوگی ہے، اس لئے حرام کھالیں ، یا مظکوک کھالیں ، کچھ پینہیں چلا ،سب چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں ،لین جن کواللہ تعالیٰ حس عطافر ماتے ہیں ، ان کو پتہ چلنا ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے ، حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نا نوتو می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک وعوت میں چلا گیا ، اور پہلے سے پتہ ہیں تھا کہ اس فحص کی آمد نی حرام ہم تنہ اواقفیت میں چلا گیا ، اور پہلے سے پتہ ہیں تھا کہ اس لئے پچھ کھا کیا ، اور جب پتہ چلا تو فور آ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوگیا ، لیکن وہ ایک دو لقم جونا دانی لیا ، اور جب پتہ چلا تو فور آ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوگیا ، لیکن وہ ایک دو لقم جونا دانی مینے تک محسوس ہوتی رہی ، وہ ظلمت یکھی میں کھالئے اس کی ظلمت قلب میں ایک مینے تک محسوس ہوتی رہی ، وہ ظلمت یکھی کہ بار بار دل میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کرلوں ، فلاں گناہ کہ بار بار دل میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کرلوں ، فلاں گناہ کرلوں ، طال تھا ، اس لئے کہ پتہ نہیں تھا۔

حلال کھانے کی نورانیت

ذ راغور کریں کہ ہم لوگ کس شار وقطار میں ہیں،ہمیں تو پتہ ہی نہیں چاتا

کہ س میں نور ہے، اور کس میں ظلمت ہے۔ حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصد سنایا کرتے تھے کہ دیو بند میں ایک گھیار ہے تھے، جو گھاس کاٹ کراس کو فروخت کرکے زندگی بسر کرتے تھے، اس میں ہے دو چیے بچا کر دارالعلوم دیو بند کے بڑے بڑے اسا تذہ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اس دعوت میں خشکہ اور دال پکاتے تھے، حضرت ٹانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے مہینوں سے اس اللہ کے بندے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کریں گے، اس لئے کہ جس دن ان کی دعوت کھالیتنا ہوں ، مہینوں تک اس کا فراسے قلب میں محسوس کرتا ہوں۔

مبرحال! اگر کھانے ہیں پا کدامنی حاصل کرنی ہے، اس کے لئے مشکوک غذاؤں ہے بھی تی الامکان پر ہیز کرتا ہوگا ، اللہ تعالی جھے بھی آپ سب کو بھی ان چاروں صفات کواپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

وأحر دعوانا ان الحمدلله رت الغلمين



مقام خطاب خامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ؛ ۱۹

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# بردوں ہے آ گے مت بردھو

ٱلتحمد للله تخمدة وتستعينة وتستغفرة وتولون به وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْسَمَ الْنَاءَمَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ ، وَاشْهَدُانُ لَا إِلهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاشْهَدُانٌ سَيَّدَنَاوَنَبِيُّنَاوَمُولُ لاَنَامُحَمُّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَلِيُولُ أمَّا بَعُدُ فاعوذ باللَّه من الشيطُن الرجيم ٥بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم ٥ يناَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اَلاَتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى اللُّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَجِيعٌ عَلِيْمٌ ٥ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَسُوا لَاتَرُفَعُوا اصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَٱنَّتُمُ لَاتَشْعُرُونَ٥ (سورةالحجرات: ۲۰۱) آمست بسالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله

النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

## سورۃ الحجرات دوحصوں پرمشمل ہے

بزرگان محترم و برادران عزیز! پی نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی دوآیات تلاوت کیں ، یہ سورۃ دوحصوں پر منقسم ہے، پہلا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تحریم اور آپ کے ساتھ معاملات کرنے کے آداب پر مشتل ہے، یعنی مسلمانوں کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہی معاشرت اور تعلقات کے معاملہ کرنا چاہی ، دوسرا حصہ مسلمانوں کے باہمی معاشرت اور تعلقات کے احکام اور آداب پر مشتل ہے۔

# قبیلہ بنوتمیم کے دفد کی آمد

اس مورة کا پہلا حصہ جس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوا، وہ واقعہ میر تھا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنوتم کا ایک وفد مسلمان ہو کر آیا،

اس زمانے میں مختلف قبائل کے وفو واسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آرہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، جب کوئی وفد واپس جانے کا ارادہ کرتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رابط رکھے، اور آپ کے احکام اپنے قبیلے کے لوگوں اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان بابہ میں معاون ثابت ہو۔

#### حضرات يتنخين كاايخ طور براميرمقرركرنا

جب قبیلہ بنوتیم کا وفد آیا اور اسلای تعلیمات حاصل کر کے جانے کا اراوہ
کیا تو اس وقت ان کے اندر بھی ایک کو امیر مقرر کرنا تھا، لیکن ابھی تک آپ نے
ملی کو متعین فر ما کر اعلان نہیں کیا تھا، سحابہ کرام خضور اقد س صلی اللہ علیہ سلم کی
ضدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فر ماتھے، قبل اس کے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم خود قبیلہ بنوتیم کے لئے کسی امیر کا تعین فر ما تھی، خشرت ابو بکر صدیت اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہمائے آپس میں یہ مشورہ شروع کردیا کہ بنوتیم
میں ہے کس کو امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ نے
قدھاع ابن معبد کو امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بکر صدیت مرفاروق رضی اللہ
تعاع ابن معبد کو امیر بنانے کی تجویز چیش کی ، اور حضرت عمرفاروق رضی اللہ
تعالی عنہ نے اقرع بن حابس کو امیر بنانے کی تجویز چیش کی ، اور جرایک نے اپنی
تجویز کے حق میں ولائل دیے شروع کر دیے ، اس گفتگو کے دوران ان دونوں
حضرات کی آوازیں بلند ہوگئیں، جبکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں
موجود تھے ، اس موقع پر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

#### د وغلطيال سرز د هو تعي

ان آیات نے حضرات شیخین کومتنبہ فر مایا کہ اس خاص واقعہ میں دوبا تمیں غلط ہوئیں ، ایک ہیے کہ جب ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے بیہ موضوع چھیڑا نہیں تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے ؟ نہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بتاؤ کس کو امیر بنایا جائے ؟ تو حضور کے اعلان سے پہلے اور مشورہ وطلب کرنے سے پہلے یہ گفتگو جو شروع کی گئی ہے مناسب

نہیں تھی ، بلکہ فلط اور قابل اعتراض تھی۔ دوسری فلطی یہ ہوئی کہ گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان دونوں حضرات کی آ وازیں بلند ہو مسئیں ، حالا نکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فر ما ہوں تو کس هخص کا بلند آ واز سے بولنا آپ کی تعظیم اور تحریم کے مناسب نہیں تھا ، اس لئے آئے دواس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

بها غلطی بر تنبیه

بہر حال! سورۃ الحجرات میں سب سے پہلے ان دوغلطیوں پرمتنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

يَايُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْ الْاتُّقَلِّمُوًّا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے ایمان دالو!اللہ ادراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، سیاس آیت کالفظی ترجمہ ہے ، اس آیت کالپس منظرو ہی ہے کہ ایھی قبی

سیاں ایت کا سی تر بھر ہے ، ان ایت کا پاک سطرون ہے کہ ان کی گا ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوجمیم میں سے کسی کوامیر بنانے کا مسئلہ چھیٹرانہیں تھا،

نہ خود آپ نے اعلان کیا تھا اور نہ ہی صحابہ کرام ہے مشورہ طلب کیا تھا، اس سے پہلے اپنی طرف ہے اس کی گفتگو چھیڑو بتا ہداللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ے آھے ہوھے کے مرادف تھا،اس پر تنبیہ فرمائی۔

بیقر آن قیامت تک رہنمائی کرتار ہے گا

لیکن قرآن کریم کا به عجیب وغریب معجزانه اسلوب ہے کہ بسا اوقات ایک آیت کسی خاص واقعہ پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اوراس میں مسلمانوں کو تعلیم دینی مقصودتھی ، کوئی ہدایت دینی مقصودتھی ،اس پرآیت نازل فرما وی الیمن بیقر آن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے ، اس
لئے الفاظ ایسے لاتے ہیں کہ جس سے وہ رہنمائی اس واقعہ کی حد تک محدود نہ
ر ہے ، بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی
طابت ہو۔ چنانچہ اس میں بینیس فر مایا کہ بوقتیم کے وفد میں سے کسی ایک کوامیر
بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کیوں
بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کیوں
بات شروع کردی ، بینیس فرمایا ، بلکہ ایک عام حکم دیدیا کہ 'اللہ اور اس کے رسول سے
آگے ہو ھنے کی کوشش مت کرو' اس ایک جملے سے بہت سارے احکام نگل رہے ہیں ،
کیا کیا احکام ہیں ؟ آج کی محفل میں اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔

#### حضور کی اجازت کے بغیر گفتگو جا ئزنہیں

چنانچداللہ تعالی نے فر مایا کہ 'اللہ اوراس کے رسول ہے آگے ہو ہے کی
کوشش مت کرو' اس تھم ہے ایک براہ راست مفہوم تو بینکل رہا ہے کہ جوموضوع
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیٹر انہیں ،اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشا واورا جازت کے بغیر گفتگو کرنا جا تزنہیں ، بیتو ایک واقعہ تھا ،لیکن ہوسکتا ہے
کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورت چیش آجائے ،اس لئے بیتھم دیدیا کہ جومعا ملہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیڑ انہیں ،اس پر اپنی طرف سے رائے زنی
شروع نہ کرو۔

## عالم سے پہلے گفتگو کرنا جا تزنہیں

ای آیت کے تحت علماء کرام نے فر مایا کہ چونکہ بیقر آن کریم قیامت تک کے لئے اہدی ہدایت ہے، لہٰذااگر چہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان تشریف فرمانہیں رہے، کیکن ان کے وارثین انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیارشا دفر مایا کہ:

لینی علماءا نبیاء کے دارث ہیں ،اس لئے مفسرین نے فر مایا کہ یہی تھم ان مقتدا علماء کا بھی ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہوں ،اور مانتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اورشر بیت کاعلم عطافر مایا ہو،ان کے بارے میں پینتکم ہے کہا گر ان کی مجلس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتو ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی مخض کا ان عالم کی اجازت کے بغیرا پن طرف ہے بول پڑناس عالم کی تعظیم و تکریم کے بھی خلاف ہے،اورآ دابمجلس کے بھی خلاف ہے،اور بے اد بی ہے، یا بھی تک کسی موضوع بر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی ،اس ہے پہلے لوگوں نے خو د ہے آپس میں اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی ، بیبھی آ داب مجلس کے خلاف ہے ، اور ہے او بی ہے ، البتہ اگر خو د صاحب مجلس مشور ہ طلب کر ہے کہ فلا ں مسئلہ ہے، آپ حضرات اپنے رائے ویں ،تو اس صورت میں آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں ۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھیٹر ٹی ہے تو پہلے صاحب مجلس ہے اجازت لے کہ کیا اس مئلے پر گفتگو کر لی جائے؟ اگر وہ اجازت

ں سے بہارت سے نہ بیان سے پر سورن باتے ہو ہو ہوا ہوا۔ ایدے تو پھر بے شک اس پر گفتگو کریں ،لیکن بغیر اجازت کے گفتگو شروع نہ کریں ، کیونکہ اس کے نتیج میں صاحب مجلس ہے آ گے بڑھنا لازم آئے گا،جس

کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے ، اس آیت کا ایک براہ راست مفہوم توبی تھا۔

راستے میں نبی یا علماء ہے آ گے بڑھنا

اس آیت ہے دوسراتھم بینکل رہاہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم

کہیں تحریف لے جارہ ہوں تو رائے میں چلنے کے دوران ان ہے آگے بر منا ہے او بی ہے، آپ کی عظمت کا اور آپ کی تعظیم و تکریم کا تفاضا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلیں تو ذراسا پیچے ہوکر چلیں، آگے آگے نہ چلیں، یہ بھی اس جب آپ کے ساتھ چلیں تو ذراسا پیچے ہوکر چلیں، آگے آگے نہ چلیں، یہ بھی اس آپ سے مفہوم میں داخل ہے، اس تھم کے بارے میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ یہ تھم بھی تیام قیامت تک کے لئے ہے، لہٰذا اخیاء کرام کے دار ثین کے بارے میں بھی یہ تھم ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بڑے کے ساتھ ،مثلاً کی عام کے ساتھ ،شیخ کے ساتھ ،استاد کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو ان سے آگے انہیں بو ھنا چاہے، یا تو ساتھ ساتھ ساتھ چلے، یا ذرا سا پیچے رہے، آگے بڑھنا بے او بی ہے، یہ دوسراتھم تھا۔ او بی ہے، جس کی اس آپ سے میں مما نعت کی گئی ہے، یہ دوسراتھم تھا۔

تیسراتھم جواس آیت سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ تہماری دنیا وآخرت کی ملاح اور فلاح اور کامیا بی کا دارو مدار نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، لہٰذا جوآپ کی سنت ہو، اس پر عمل کر و، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر و، یعنی آپ نے جس طرح زندگی گز اری ہے، جس میں آپ نے تمام اہل حقوق کو ان کا حق دیا اپنے نفس کا حق ادا کیا، اپنے گھر دانوں کا حق ادا کیا، اپنے مطنح جانے والوں کا حق ادا کیا، اس طرح تم سلخے جلنے والوں کا حق ادا کیا، اس طرح تم بھی حقوق ادا کیا، اس طرح تم بھی حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گز ارو، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا شائبہ پیدا ہوجائے، بس حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت پر عمل کرو۔ تعین صحابہ کے عیا دیت کے ارا دیے

ایک صدیث یں آتا ہے کہ چند محابہ کرام تشریف فر ماتھ ، انہوں نے

آپس میں یہ گفتگوشروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا او نبیا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی دوسرافخص اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور آپ گنا ہوں سے معصوم ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئئی، اور اگر کوئی بھول چوک ہوتو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیاعلان فرما دیا ہے کہ:

لَقَدُ عَفَرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا نَاَحَرَ (سورة العنج: ٢)

الله تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی کچیلی بحول چوک بھی معاف کردی ہیں،
الہذا آپ کوزیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے آپ تو سوبھی جاتے ہیں، اوردن ہیں افطار بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ملی ہے،
ہیں، اوردن ہیں افطار بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ملی ہے،
ہیسے حضورا قدس سلی القد علیہ وسلم کو ملی ہوئی ہے، اس وجہ ہے ہمیں حضورا قدس سلی
الله علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چا ہیے، اس گفتگو کے بعد ان ہیں ہے ایک
محابی نے میہ کہا کہ ہیں آج ہے رات کو نہیں سودک گا، بلکہ ساری دات تبجد پڑھا
کروں گا۔ دومرے صحابی نے کہا کہ اب ہیں ساری زندگی روزے رکھوں گا،
کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تیسرے سحابی نے کہا کہ زندگی بحر
شادی نہیں کروں گا، تا کہ ہیں بیوی بچوں ہیں مشغول ہونے کے بجائے عبادت
ہیں مشغول رہوں، اورعبادت سے غافل نہ ہوں۔

# کوئی شخص نبی ہے آ گے ہیں بڑھ سکتا

اب آپ دیکھے کہ ان تین صحاب نے جوارا دے کئے وہ نیکی کے ارادے سے، اور اللہ تعلیہ وسلم کو پید چلا کہ سخے، اور اللہ تعلیہ وسلم کو پید چلا کہ ان صحابہ کرام نے میدارا دے کئے ہیں، تو آپ نے ان تینوں کا بلوایا، اور ان سے قرمایا کہ:

#### أنَّا أَعُلَمُكُمُ مَالِلَّهِ وَ أَتُفَاكُمُ أَنَا

یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت مجھے حاصل ہے، آئی معرفت کا نئات میں کو حاصل نہیں، اور اللہ کا خوف اور تفقو کی جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا ہے، کا نئات میں کو حاصل نہیں، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، ہوں، اور دات کو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، کی دن روزہ رکھتا ہوں، کی دن روزہ نہیں رکھتا، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یا در کھو! ای سنت میں تمہار بے لئے نجات ہے۔

فَمَنُ رُغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِينَ

''اگرکوئی مختص میری سنت ہے اعراض کرے گا، وہ مجھے نہیں ہوگا'' اس حدیث کے ذریعیہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ و نیا و آخرت کی ساری صلاح اور فلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ا تباع میں ہے، کوئی مختص یہ جا ہے کہ میں نبی ہے آ گے بڑھ جا وَں ، یا در کھیے! کوئی مختص مجمی نبی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔

## حقوق کی ا دائیگی ا تباع سنت ہے

ایک دوسری مدیث میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاوفر مایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت فرض کی ہے، اور عبادت کی ترغیب دی ہے،
ای طرح تم پر پچے حقوق بھی عائد کئے جیں، تمباری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمباری
بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمباری آ کھ کا بھی تم پر حق ہے، تمبارے ملئے جلنے والوں
کا بھی تم پر حق ہے، جب تم ان تمام حقوق کی ادائیگی ایک ساتھ کرو گے تو ا تبائ
سنت ہوگا لیکن اگر راہیوں کی طرح جنگل میں جاکر بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ میں دنیا

YIA)

کوچھوڑ کریہاں پر''النداللہ'' کروں گا، یہ حضورافدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے۔ بہر حال!اس آیت کا تیسرامغہوم سیہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول ہے آگے ہڑھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس کا م کوجس حد میں کرنے کا تھم دیا ہے،اس کا م کوای حدس رکھو،اس ہے آگے نہ بڑھو۔

## دین 'اتباع' کانام ہے

یاور کھے! پی خواہش اور اپناشوق پورا کرنے کا نام وین نہیں، بلکہ دین

نام ہے اتباع کا ، اللہ کے تھم کی اتباع ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی
اتباع کا نام' وین' ہے، لبذا جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا جو تھم آجائے
اور آپ کی اتباع کا جو تھا ضا ہو، وہی خیر ہے اور وہی اطاعت ہے، اور ای بیس
تمہاری ونیا وآخرت کی کا میا بی ہے، اپنی طرف سے کوئی راستہ مقرر کرکے چل
پڑنا کہ بیس تو ہیکروں گا ، یہ بات سیح نہیں ۔ لبذا اللہ اور اس کے رسول سے آگے
بروھنے کی کوشش مت کرو، اگر کوئی شخص ہیں و پے کہ جو کا م حضورا قد س سلی اللہ علیہ
وسلم نے کیا تھا، جھے تو وہ کا م کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو گویا وہ شخص ہی دعوا کر
رہا ہے کہ میرا حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے زیا دہ او نچا مقام ہے، بیس بڑا
آدمی ہوں ، اس لئے ہے کام بین نہیں کرتا ۔ العیاذ باللہ ۔ یہ بھی در حقیقت حضورا قد س سلی
اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے بین واضل ہے، اس کی متحدد مثالیس حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجھین کے واقعات بیں ملتی ہیں۔

بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت

ا یک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ریتھم دیا کہ جب بارش ہور ہی

ہو،اور کیچڑا تنازیادہ ہوجائے کہ لوگوں کو اس میں چلنے میں بہت زیادہ دفت ہو،اور
سیلے کا اندیشہ ہو، پاؤں لت بت ہوجائے ،اور کپڑے خراب ہوجائے کا اندیشہ ہوتو
شریعت نے ایسے موقع پر رخصت دی ہے کہ سجد کے بجائے آ دی گھر میں نماز پڑھ
لے۔اب آج کل ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، جہاں گلیاں اور سردکیس کی بنی ہوئی
ہیں،اس لئے یہاں بارش ہونے سے بیصورت حال بیدائہیں ہوتی کہ اتنا کیچڑ
ہوجائے کہ آ دمی کے لئے چلنا دشوار ہوجائے۔لیکن جہاں کچے مکانات اور پکی
گلیاں ہوں، وہاں آج بھی بی تھم موجود ہے کہ ایسی صورت میں جماعت معاف ہوجائی

### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كا دا قعه

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے چپا کے بیٹے ہیں ، وہ ایک مرتبہ مجد میں بیٹے تھے ، اذ ان کا وقت ہوگیا ، اور ساتھ ہی تیز موسلا دھار بارش شروع ہوگی ، مؤذن نے اذ ان دی ، اس کے بعد آپ نے مؤذن سے کہا کہ بیاعلان کر دوگہ الصلوۃ فی الرحال '' یعنی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھی بھی الفاظ ثابت ہیں کہ ایے موقع پر بیاعلان کردیتا جا ہے ۔ اب لوگوں کے لئے یہ بات بڑی اجبی تھی ، اس لئے کہ ساری زندگی تو دیکھتے آر ہے تھے کہ مجد سے تو بیاعلان ہوتا ہے کہ ' حسی علی الصلوۃ ، حبی علی العلاح ' ' نماز کے لئے آ و ، کیکن یہاں الٹا اعلان ہور ہا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کے لئے آ و ، کیکن یہاں الٹا اعلان ہور ہا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کے دختر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا پڑھو، چنا نچہ لوگوں نے حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا کہ حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا کہ حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا کہ حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا کہ حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا کہ حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کیا کہ حضر ت اید آ پ کیا کر دے بیں ؟ آپ لوگوں کومبد میں آ نے ہے منع کر رہے

میں؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنجمانے فر مایا: معم! فعل

ذلك من هو حبر مي و ميك ، بال ميں ايبا بى اعلان كراؤل كا، كيونكه بيه

اعلان اس ذات نے بھى كرايا ہے، جو مجھ ہے بھى بہتر ہے، اور تم ہے بھى بہتر

ہے، يعنی حضورا قدر سلى الله عليه وسلم \_ لہذا اگركوئی شخص بيہ كيم كه مجھے تو اعلان

کرنا برا لگتا ہے، اور مجھے ايبا اعلان كرتے ہوئے شرع معلوم ہوتى ہے، تو اس كا

مطلب بيہ ہے كہتم حضور اقدر سلى الله عليه وسلم ہے آ گے بڑھے كى كوشش كر

رہے ہو، حضورا قدر سلى الله عليه وسلم نے بيا علان فر مايا ، اور بير خصت وى ، اور

تم كہتے ہوكہ ميں بير خصت نہيں و بتا ، مجھے بيا علان كرتا برا لگتا ہے۔ بہر حال!

و بن كے كسى بھى معالے بيں رسول الذصلى الله عليه وسلم كى سنت اور آ پ كي تعليم ہے

قریر ہے كر دھنے كى كوشش كرنے ہے ممانعت بھى اس آ يت كے مفہوم ميں واخل ہے۔

د بر ھنے كى كوشش كرنے ہے ممانعت بھى اس آ يت كے مفہوم ميں واخل ہے۔

د بلا ھنے ہو كہ ميں واخل ہے۔

#### الله يعية زو

آ گے قرمایا'' و انتقارا الله الله سبيع عليم "الله فروالله تعالى سب كھين رہے إلى الله سبيع عليم "الله على سب كھين رہے ہيں، اور سب كھي جانے ہيں۔ بہر حال! الله اور الله كرسول سے آ كے برجے كى تين مثاليس تو بيس نے آپ كے سامنے عرض كردي، كھي اور مثاليس الجمي بيان كرنا باتى ہيں، وفت ختم ہور ہاہے، الله نے زندگى عطافر مائى تو آئندہ جعد ميں عرض كروں گا۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرم گلشن ا قبال كراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بدعات حرام كيون؟

آلى حَمْدُ لِللّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنَ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُواَشُهَدُانَ لَا إِلهُ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مَن يَعْدِهُ وَمَنْ لَهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانً مَن لللهُ مَعْدُانَ مَن الله الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُ لَا أَمَّا بَعْدُ فاعوذ بالله عن الشيطن الرجيم ٥ ينا يُها أَنْهُ لِنُ آمَنُوا لاَتُهُ الله الرحمٰ الرحيم ٥ ينا يُهَا أَنْهُ يُنْ آمَنُوا لاَتُهُ الله الرحمٰ الرحيم ٥ ينا يُها أَنْهُ لَا يَعْدُ اللهُ الرّحمٰ الرحيم ٥ ينا يُها أَنْهُ لَا يَقْ اللّهُ اللهُ الرّحمٰ الرحيم ٥ ينا يُها أَنْهُ لَا يُولِدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ المُحمَّلُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ . (مودة الحجرات ١٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سور از حجرات کی ابتدائی آیات کا بیان گذشته جمعه کوشروع کیا تھا، پہلی آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہ: اے ایمان والو! الله اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس آیت ہے کئی احکام نکلتے ہیں ،جن میں ہے تین احکام کا بیان گذشتہ جمعہ کو ہو چکا ہے۔ وین میں اضا فہ کرنا

اس آیت ہے چوتفاتھم بینکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے، وہ کامل اور کھمل دن ہے، جس کی صراحت قرآن کریم نے دوسری جگہ فر مائی کہ.

الْيَوْمَ اَكْمَنْتُ لَكُمُ دَيْنَكُمْ وَ اَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمْتِي (المالدون) یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کمل کردیا،اور اپنی نعت کو

تمہارے اویر کالل کر دیا ،لہذا کوئی بھی ایساعمل جوحقیقت میں دین نہیں ہے ، اور جوعمل حضور صلی الله علیه وسلم کے زیانے میں نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین نہیں فر مائی تھی ،اور قر آن کریم میں اس کا تھم نہیں آیا ،صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ عنهم اجمعین نے اس کوا ختیا رنہیں کیا تھا، ایسے نے عمل کو ہم دین کا حصہ بھے کرشر دع کر دیں ،اور اس ممل کو واجب یا سنت قرار دیں ، یا اس ممل کے ترک کرنے والے پر ملامت شروع کر دیں ، پیطر زعمل بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے آ گے بڑھنے کے مرادف ہے،جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔

ان چیز وں کا استعال جا ئز ہے

و کیھئے! بہت ی چیزیں الی ہیں جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کےعہد مہارک میں نہیں تھیں ، نہان کا رواج تھا،لیکن زیائے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ ہے وہ چزیں وجود میں آئیں ،اورلوگول نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا۔مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں بجلی نہیں تھی ،آج ہمارا بجل کے بغیر گزارانہیں ہوتا۔اس زمانے میں عکیے نہیں تھے،آج ہمارا عکیے کے بغیر گزارا

نہیں۔اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پرسنر ہوتا تھا، آج موٹروں کی ، بسوں
کی ، ریلوں اور ہوائی جہازوں کی بھر مار ہے، ان کے بغیر گزارانہیں۔لیکن سے
سب چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ان کو دین کا حصہ نہیں سجھتا، مثلاً کوئی شخص یہ نہیں کہتا
کہ چکھا چلا نا سنت ہے ، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بکی جلا نا واجب ہے ، اور شرق
اعتبار سے ضروری ہے ، کوئی شخص رینیں کہتا کہ ریل میں سفر کرنا سنت یا مستحب
ہے ، یا واجب ہے ، لہذا کوئی شخص ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا ، بلکہ
ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے نے شے طریقے وجود میں آتے رہتے ہیں ، اس
لئے شریعت نے بھی ان پرکوئی پابندی نہیں لگائی ، ان سب چیزوں کو استعال کرنا
شرعا جائز ہے۔

## ہر بدعت گمراہی ہے

لیکن کوئی نیا کام انسان اس خیال سے شروع کر سے کہ بید دین کا حصہ
ہ ایر سوسے کہ بیکام واجب ہے ، یا سنت ہے ، یا فرض ہے ، یا متحب ہے ، یا

یر اقو اب کا کام ہے ، حالا نکہ وہ کام نہ تو حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ، نہ

آپ نے اس کا حکم دیا ، اور نہ صحابہ کرام نے وہ کام کیا ، جس کا مطلب بیہ کہ

دین کے معالمے میں ہم حضور لقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بڑھنا چا ہتے ہیں

دین کے معالمے میں ہم حضور لقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بڑھنا چا ہتے ہیں

استغفر اللہ ۔ شریعت میں اس کانا م "بدعت" ہے ،" بدعت" کے لفظی معنی ہیں "نی کی

چز" ، الہذا لغت کے اعتبار سے تو یہ پکھا بھی بدعت ہے ، یہ بیلی بھی بدعت ہے ، یہ

ٹاکٹر اور مار بل بھی بدعت ہے ، یہ کاریں یہ بسیس اور یہ ہوائی جہاز بھی بدعت ہے ، یہ

ٹاکٹر اور مار بل بھی بدعت ہے ، یہ کاریں یہ بسیس اور یہ ہوائی جہاز بھی بدعت ہے ۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں" بدعت" اس نے کام کو کہا جاتا ہے جس کا حکم

ہے ۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں" بدعت" اس نے کام کو کہا جاتا ہے جس کا حکم نے دیا ہو ، اور نہ محابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سنت سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو ، اور نہ ہی سند سے اس کا شوت ہو ، اور نہ صحابہ کرام سے اس کا شوت ہو ، اور نہ میں اس کی سند سے اس کا شوت ہو ، اور نہ میں کی سند سے اس کا شوت ہو ، اور نہ کا می کہا کیا میں کی سند سے اس کا میں کی سند سے اس کا میں کی کور کیا ہو کی کور کیا ہو کیا ہو کی کور کیا ہو کی کور کیا ہو کی کور کیا ہو کی کور کیا ہو کی کی کور کیا ہو کی کور

اس پر عمل کیا ہو،اور نہ ہی اس کی تلقین کی ہو،ایسے کام کوشر بعت کی اصطلاح میں '' بدعت'' کہا جاتا ہے، بدعت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ماہا:

كُلُّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ

یعنی ہروہ نیا کا م جودین میں پہلے داخل نہیں تھا،اور نددین کا حصہ تھا،آج اس کو دین میں داخل کر دیا گیا، وہ''بدعت'' ہے،اور ہر بدعت گمرا ہی ہے،اور ہر گمرا ہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

بدعت گمراہی کیوں ہے؟

"برعت "گرای کیول ہے؟ اس لئے کہ بدعت میں اگر نور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ جو شخص بدعت کو اختیار کرنے والا ہے وہ در حقیقت یہ بجھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین جمیں دیا تھاوہ ادھورا اور ناتھ تھا، آج میں نے اس میں اس ممل کا اضافہ کر کے اس کو کمل کر دیا۔ گویا کہ آومی مملی طور پر بدعت کے ذریعہ یہ دعوی کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے آگے نگل جاؤں۔ جو چیز دین میں داخل کی جاتی ہے بظاہر دیکھنے میں وہ تو اب کا کا معلوم ہوتی ہے، عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، اس لئے وہ عبادت معلوم بدعت ہے، اور بدعت گر ابی ہے۔ جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں براہ راست بدعت ہے، اور بدعت گر ابی ہے۔ جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں براہ راست کو کا کا منہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس ممل کو کسی اتھار ٹی کے بغیر دین کے اندر شامل کردیا گیا، اس ممل کے بارے میں ہمارے پاس قر آن کی اور سنت کی کوئی اتھار ٹی نہیں تھی ، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کر دیا، اس لئے

ووبدعت بن گئی۔

## شب براً ت میں سور کعت تفل پڑھنا

مثلاً بعض لوگوں نے ۱۵/شعیان کی رات یعنی شب برأت میں لوگوں کے لئے نما ز کا ایک خاص طریقه مقرر کر دیا ، وہ بیاکہ ایک ہی تحریمہ اور ایک سلام کے ساتھ سورکھتیں نفل پڑھیں ، اور ہر رکعت میں خاص خاص سورتوں کا پڑھنا مقرر کردیا که پیلی رکعت میں فلا ں سور ۃ ، دوسری میں فلا ں سور ۃ اور تیسری میں فلاں سورۃ رغیرہ۔ایک ز مانے میں بیطریقہ اتی شہرت اختیار کر گیا تھا کہ جگہ جگہ با قاعدہ جماعت کے ساتھ سور کعتیں پڑھی جار ہی تھیں ،اگر کوئی فخص بیسور کعتیں نہیں پڑھتا تو اس کو برا کہا جاتا کہ اس نے شب برأت نہیں منائی۔اب آپ د کیکھیں کہ جو شخص شب براُت میں سور کعتیں پڑھ ر باہے ، کیا و ہ کوئی چوری کرر ہا ہے، یا ڈاکے ڈال رہاہے، یا وہ بدکاری کررہاہے، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوکر اللہ کا ذکر کرر باہے، رکوع بجدے کرر باہے، لیکن تمام علاء ا مت نے فر مایا کہ بیٹمل گناہ ہے ، اور بدعت ہے ، نا جا تز ہے ، اس لئے کہ اس نے اپنی طرف ہے دین میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا ، جو دین کا حصہ نہیں تھا ،لہٰذا یمل بدعت ہو گیا ، اور گنا ہ ہو گیا۔

# ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کرر ہے

اگران سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ جوٹمل کرر ہے ہو،اس کا نہ تو قر آن کریم میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث شریف میں اس کا کہیں ذکر ہے، یہ عمل تو بدعت ہے، یہ کیے جائز ہوگیا؟ وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا ہم چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو قر آن کریم پڑھ رہے ہیں،اللہ تعالیٰ کے سامنے تجدے کررہے ہیں،ہم اللہ تعالیٰ کی تنہیج کررہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تونہیں کررہے ہیں۔

مغرب کی تین کے بجائے جارر کعت پڑھیں تو کیا نقصان خوب سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی سند ہ جود نہ ہو، ورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں ،اور ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد متعین فر مائی ہے کہ فجر میں دو رکعت فرض پڑھو،اور ظہر،عصرادرعشاء میں جار جا ر رکعت فرض پڑھو، اورمغرب ہیں تین رکعت پڑھو، اب اگر کو کی آ ومی بیہو ہے کہ بہ تین رکعتوں کی تعدا دتو اٹھی معلوم نہیں ہوتی ،لہٰڈا مغرب میں تین کے بجائے جا ر رکعت پڑھوں گا،اب اگر کوئی تخص مغرب کی تین رکعت کے بجائے جا ر کعت پڑھ لے تو کیا اس نے کوئی ڈا کہ ڈالا ،کوئی چوری کی ،کیا اس نے بدکاری ک؟ کیا اس نے شراب بی لی؟ نہیں، بلکہ اس نے تو ایک رکعت زیادہ پڑھ لی ، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی ، ایک رکوع زیادہ کیا ، و مجدے زیادہ کئے ، اوراس میں اللہ تعالیٰ کی شہیج زیادہ کی لیکن اس مخض نے بیہ جو چوتھی رکعت اپنی لرف سے زیادہ پڑھ لی ،اس کا بتیجہ میہ ہوگا کہ تو اب زیادہ ملنے کے بجائے میہ ا یک رکعت مہلی تنین رکعتوں کوبھی لے ڈو ویے گی ،اور اس کی نما زنہیں ہوگی۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغرب کی نماز کا جوطر یقہ بتایا گیا تھا،اس کھریقہ ہے ہٹ کراس نے اپنے طریقے پرنماز پڑھ کی ،اوراس کھریقہ کو ون کا حصہ بچھ کر اس کو دین میں واغل کر لیا ، اس کا نام'' بدعت'' ہے۔

#### افطار کرنے میں جلدی کیوں؟

یا در کھیے! دین نام ہے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا م کا جس درجہ میں حکم دیا ہے، بس ای درجہ میں اس کی اتباع کی جائے ،اوراس برعمل کیا جائے ،اگراس ہے آ گے یا پیچیے ہٹو گے تو وہ دین نہیں ۔ اوراگر دین مجھ کر اس کواختیار کررہے ہوتو وہ'' بدعت'' ہے۔ جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں،روزے کے لئے صبح سحری کھاتے ہیں،سارا دن بھو کے ہے ہیں،اور جب آ فآب غروب ہوجاتا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔شریعت کا تھم یہ ہے کہ جب آ فتاب غروب ہوجائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو،افطار کرنے میں دیرمت کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کیوں کریں؟ جب دن مجراللہ کے لئے بھو کے پیا ہے رہے تو اب اگر ایک محتشہ مزید بھو کے پیاہے رہ جا کیں گے تو اس میں کیا تیا مت آ جائے گی؟ اور کیا خرابی پیدا ہوجائے گی؟ بظاہر تو اس میں کوئی گناہ کی بات نظرنہیں آتی لیکن نبی کریم صلی الله عليه وسلم فرياتے ہيں كه آفتاب غروب ہوتے ہى جلدا ز جلدا فطار كرو، اور پچھ کھا بی لو، اس لئے کہ اللہ کا تھم یہ تھا کہ جہیں آ فتاب کے غروب ہونے تک بھو کا پیامار ہناہے،اب آفتاب غروب ہونے کے بعدروز ہنیں ہے،اب اگرتم اس روزے کوآ کے بڑھاؤ کے اور یہ سوچو کے کہ ایک تھنے کے بعد افطار کروں گا، تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ روز ہے کی جو میعا داللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی ،اس میں تم نے اپنی طرف سے اضافہ کردیا، بیا تباع نہیں ہوئی، ا تیاع تو پہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ مت کھا ؤ ، تو ندکھا تا عبادت ہے ، اور جب وہ کہیں کہ کھا ؤ تو ا ب کھانا وا جب ہے ،اگرنہیں کھا ؤ گے تو گنہگا رہو گے۔

## عید کے دن روز ہ رکھنے پر گناہ کیوں؟

یا مثلاً روز ہ رکھتے ہوئے رمضان کا بورامہینہ گز رگیا،اورروزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جوتخص رمضان کے روز ہے رکھے ، اللہ تعالیٰ اس کے ا<u>گل</u>ے بچھلے گناہ معاف فر مادیتے ہیں ،اور روز ے کی پیدفضیلت ہے کہ روز ہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو ہو آ رہی ہے ، اللہ تعالیٰ کو وہ بومشک وعنر ہے زیادہ پیندیدہ ہے ۔لیکن جب عید کا دن آ گیا تو اب اگر کسی نے روز ہ رکھ لیا تو و ہی وز ہ جورمضان میں بڑے اجر وثو اب کا موجب تھا ،اب الٹا عذاب کا موجب ں حائے گا ، حالا تکہا گر کو ئی تخص عبیر کے دن روز ہ رکھ لے تو بظا ہرتو کوئی گنا ونظم ہیں آتا ، کیونکہ وہ روز ہ رکھ کر ایک عباوت ہی انجام و ے رہاہے۔لیکن چونکہ وہ تخض اللّٰدا وراللّٰہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلا ف یا دت کر رہا ہے، لہٰذا وہ عبادت نہیں ، بلکہ وہ گناہ ہے، اس پرعذاب ہوگا۔تو وین نام ہے'' انتاع'' کا ،اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ جاری کر کے ں کا نام'' عبادت''ر کھ دیے،اور اس کو دین کا حصہ قرار دیدے،اور اس کو منت' کہے ، اور اس کی طر ن لوگوں کو دعوت دے ، اور اگر کو کی تخص اس برعمل ر ہے تو اس پرلعنت و ملامت کر ہے ،اور یہ کیجے کہ بیخض ہے دین ہے ، پیطر ز ٹل اس کو'' برعت'' بنا دیتا ہے ، اور بدعت ہوئے کے نتیجے میں وہ ثواب کا کا م نے کے بچائے الٹا گناہ کا کا م بن جاتا ہے،اس لئے کہ وہ چھس دین میں اپنی ، اضا فیہ کر کے گویا کہ وہ القداور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ب آ گے بوھنے کی کوشش کرریا ہے ، جبکہ قر آن کریم کا تھم یہ ہے کہ:

يْنَايُّهَاالَّـذِيْسَ آمَنُوا لاتُقَدِّمُوا نَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

اللُّهَ إِنَّ اللَّهَ سَعِيْعٌ عَلِيُمٌ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے ہوئے کی کوشش نہ کرو۔ جس حد پر انہول نے رہنے کے لئے کہا ہے ، اس حد پر رہو ، اس سے آگے نہ بردھو ، اگر آگے بردھو کے تو تم بدعت کے مرتکب ہوگے۔

## سفرمیں جا ررکعت پڑھنا گناہ کیوں؟

یا مثلاً سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکعتوں کی تعداد کم فر مادی اور بہتھم دیا کہ شرعی سفر کے دوران چار فرضوں کے بجائے دو فرض پڑھو۔ اب اگر کوئی آدمی بیسو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹک میرے لئے رکعتوں کی تعداد میں کی کر دی ہے ، لیکن میرادل نہیں مان رہا ہے ، میں تو پوری چار رکعت ہی پڑھوں گا۔ ایسا کرنا اس کے لئے جا تزنہیں ، حالا نکہ اگر دہ فخص دور کعتیں زائد پڑھ رہا ہے ، لیکن چونکہ وہ گناہ نہیں کر رہا ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر رہا ہے ، لیکن چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے خلاف عبادت کر رہا ہے ، اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے خلاف عبادت کر رہا ہے ، اس فوجہ سے ناجا نز اور گناہ ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر پکڑ ہوجا نے گی کہ ہم نے تم سے دور کعتیں پڑھنے کو کہا تھا ، تم نے چار کیوں پڑھیں ؟ معلوم ہوا کہ دین نام ہے ' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، وہ جب کم پڑھنے کا نام ہے ' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، وہ جب کم پڑھنے کا تھا م ہے' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، وہ جب کم پڑھنے کا اس کے اندر کی زیاد تی تمہار ہے لئے جائز نہیں ۔

یہ نکتہ اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بے شار طریقے دین کے نام پر جاری کر دیے گئے ہیں ،اور اس طرح جاری کر دیے گئے ہیں کہ گویا کہ وہ دین کا لا زمی حصہ ہیں ، اگر کوئی شخص وہ کام نہ کرے تو وہ ملامتی 777

ہے، اس پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے، اس پر طعن وشنیج کی جاتی ہے، اس کو ہرا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح ہے مسلمانوں کی برادری ہے خارج سمجھا جاتا ہے۔ وہ تمام طریقے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے ٹابت نہیں ہیں، اور ان کودین کا حصہ بنالیا گیا ہے، وہ سب' بدعات' کی فہرست ہیں شامل ہیں، اور بیآیت کر بمہ جو بیس نے آپ کے سامنے تلاوت کی بیان کی ممانعت کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ سے بروھنے کی کوشش مت کرو۔

#### شب برأت میں حلوہ گناہ کیوں؟

روزانہ حلوہ بناؤ،اوراس کوتقشیم کرو ، کوئی حمناہ کی بات نہیں ۔لیکن اس کو دین کا لازمی حصہ قرار دینااور بیہ کہنا کہ جوشخص بیرکا منہیں کرر با، وہ ملامت کامستحق ہے، تمہارا بیطرزعمل اس کا م کو' بدعت'' بنادیتا ہے، جس کے بارے بیں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً

اور جوشخص اس عمل کوکسی اُتھارٹی کے بغیر دین کا حصہ بناتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کواللہ اور اس کے رسول ہے آگے بڑھانے کی کوشش کررہا ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

## ايصال ثواب كالتحج طريقه

یا مثلاً شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال جو جائے تواس کے عزیز وا قارب اس کے لئے ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا کیں، اتی بات نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی حدیث سے فابت ہے۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کسی کو ثواب پہنچا کیں، نفلیں پڑھ کر پہنچا کیں، تبیجات پڑھ کر ہنچا کیں، حواد کھ کر پہنچا کیں، طواف کر کے ثواب پہنچا کیں، وزہ دکھ کر پہنچا کیں، طواف کر کے ثواب پہنچا کیں، عرہ کر کے ثواب پہنچا کیں، یہ سب جائز پہنچا کیں، طواف کر کے ثواب پہنچا کیں، یہ سب جائز پہنچا کیں، طواف کر کے ثواب پہنچا کیں، یہ سب جائز پیس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایصال کرنا خابت ہے۔ لیکن اس اسی ایسال ثواب کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ بس اسی طریقے سے کرنا ہوگا، بلکہ سہولت کے ساتھ آ دمی کو جس عبادت کا موقع ہو، اس عبادت کے ذریعہ ایصال عبادت کے ذریعہ ایصال

تواب کرنے کا موقع ہے، وہ تلاوت کے ذریعہ ایسال کردے، اگر نفلیں پڑھ کر ایسال تواب کرنے کا موقع ہوتو نفلیں پڑھ کرایسال تواب کردے \_ بس اخلاص کے ساتھ ایسال تواب کردے، شرعاً ایسال تواب کے لئے نہ تو دن مقرر ہے نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لئے کوئی طریقہ مقرد ہے، نہ تقریب مقرر ہے۔

تیجه کرنا گناه کیوں؟

لین لوگوں نے بیطریقہ اپنی طرف ہے مقرر کرلیا کہ مرنے کے تیسرے
دن سب کا جمع ہونا ضروری ہے ، اس دن سب ملکر قرآن خوانی کریں گے ، اور
جس جگہ ' تیج' ہوگا ، وہاں کھانے کی دعوت بھی ہوگی۔ اگر ویسے ہی بہلے دن یا
دوسرے دن یا تیسرے ، ن قرآن شریف اسلے پڑھ لیتے ، لوگوں کے آنے کی
وجہ ہے جمع ہوکر پڑھ لیتے تو بیطریقہ اصلاً جائز تھا ، لیکن یہ تحصیص کرنا کہ تیسرے
دن ہی قرآن خوانی ہوگی ، اور سب ملکری کریں گے ، اور اس میں دعوت ضرور
ہوگی ، اور جو ایسانہ کرے وہ' وہائی' ہے ، جب اس مخصوص طریقہ کو دین کا لازمی
حصہ قرار دیدیا کہ اس کے بغیر دین کھل نہیں ، اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ
کرنے کے نتیج میں اس کومطعون کیا جائے ، اس کوگناہ گار قرار دیا جائے ، تو بھی
چیز اس عمل کو بدعت بنادیتی ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کسی میت کا تیجہ نہ ہوا تو کہنے
والے اس میت کوطعنہ دیتے ہیں کہ:

مرگیا مردود، نه فاتحه نه درود

اس طرح اس میت پر طعنہ ہور ہاہے، جو پیچارہ دنیا سے چلا گیا۔بس لازی سجھنے اور طعنہ دینے نے اس ممل کو بدعت بنادیا، ور نہ ضروری سمجھے بغیر جس دن جا ہوایصال تو اب کرلو، پہلے دن کرلو، دومرے دن کرلو، تیسرے دن کرلو، چوتے دن کرلو، یانجویں دن کرلو، گریہ تیجہ، دسوال، حالیسوال بیسب بدعت ہیں۔

مید کے دن گلے ملنا بدعت کیوں؟

ای طرح ہمارے یہاں یہ عام دستور ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد آلیں میں گلے ملتے ہیں ،اور معانقہ کرتے ہیں ۔اب معانقہ کرتا کوئی گناہ کا كا منبيل، جائز ہے،ليكن كلے ملنااس وقت سنت ہے جب كوئى فخف سفر سے آيا ہے،اوراس سے بہلی ملا قات ہور ہی ہے،تواس وقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی منت پیر ہے کہ اس ہے گلے ملا جائے ،اور معانقہ کیا جائے ،عام حالات میں معانقہ کرنا سنت بھی نہیں ،اور گناہ بھی نہیں ،مثلاً ایک مسلمان بھائی آ پ ہے ملنے کے لئے آیا،آپ کا دل جا ہا کہ اس سے گلے ملوں،آپ نے اسے بگلے سے لگالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ،اس میں نہ تو کوئی گناہ ہے ،اور نہ بیمل سنت ہے ،اگر کوئی مخص ریہ سمجھے کہ عید کے روزعید کی نماز کے بعد گلے ملنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ، یا بیٹمل دین کا حصہ ہے ، یا اگر مکلے نہ ملے تو گو یا کہ عید ہی نہ ہوئی، یا گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یا دین ہیں خلل واقع ہوگیا،اگر اس عقیدے کی وجہ ہے کو نی شخص عبید کے دن گلے مل رہا ہے تو گلے ملنا بھی بدعت اور نا جا نز ہے، ر سادہ طریقے سے صرف اپنی خوشی کے اظہار کے لئے مگے مل رہا ہے تو ٹھک ہے ، اس میں کوئی حرج نہیں ،لیکن اس کو سنت سمجھنا ، اور اس کوعید کا لا زمی حصہ

فرض نماز کے بعداجتماعی دعا کاحلم

قرار دینااس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔

اسی طرح فرض نماز کے بعد د عا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت ہے،حضور افتدس صلّی الله علیہ وسلم نما ز کے بعد دعا فر مایا کر تے تھے،لیکن حضور

اقد س صلی القدعلیہ وسلم کے عہد مبارک میں و عااس طرح ہوتی تھی کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم این طور پر وعا فر مار ہے ہیں ،اورصحابہ کرام اینے طور پر دعا قر مارہے ہیں۔ آج کل دعا کا جوطریقہ رائج ہو گیا ہے کہ امام دعا کے الفاظ کہتا ہے اور باتی لوگ اس برآ مین کہتے ہیں ، بیطر یقه روایات میں کہیں حضور اقد س صلی الندعلیہ وسلم ہے ٹابت نہیں ۔لیکن بیطر بقہ نا جائز بھی نہیں ،حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے اس کو نا جا تزجھی نہیں کیا ،لہٰ دا اگر کو ٹی شخص پیطریقہ اختیا رکر ہے تو کوئی گنا ہنیں لیکن اگر کوئی مخض د عا کے اس طریقے کولا زمی قمر ار دیدے ، اور اس کونماز کا ضروری حصہ بنا دے ،اوراس طریقے پردعا نہ کرنے والے برطعن و تشنیع کرے تو اس صورت میں بیٹل" بدعت" ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آ پ حضرات نے یہاں دیکھا ہوگا کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد کہی اجماعی وعا کراتا ہوں ،اور مجی چھوڑ دیتا ہوں ، جب پہلی مرتبہ میں نے دعائبیں کرائی تو بہت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے دعا چھوڑ دی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے ای لئے چیوڑی کہ لوگوں کے دلوں اس دعا کے بارے میں بیرخیال پیدا مور ما تھا کہ بید عانما ز کالا زی حصدہے، اور جب دعا چھوڑ دی تو لوگوں کواشکال ہوگیا،جس کا مطلب سے ہے کہ لوگ میں مجھ رہے ہیں کہ اجمّا کی دعا کے بغیر نماز ناممل ہے۔بس یہ خیال اس کو" بدعت" بنادیتا ہے،اس کئے جمعی وعا کر کینی جا ہے اور مجھی حجموڑ دینے جا ہے۔

بھر پیمل جائز ہے

جب لوگوں سے ہے کہا جاتا ہے کہ'' تیجۂ' کرنا بدعت ہے'' چالیہوال'' کرنا رعت ہے، تو جواب میں عام طور پرلوگ بجی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کا کام سبیں کررہے، بلکہ ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں،اورلوگوں کی دعوت کر نا۔گناہ رہے ہیں،اورلوگوں کی دعوت کر نا۔گناہ ہے۔ بین،اورندقرآن شریف پڑھا گناہ ہے۔اور ندلوگوں کی دعوت کر نا۔گناہ ہے۔ بیشک بید ونوں گناہ نہیں، بشرطیکدان کولا زم مت بجھو،اورا گرکوئی شخص اس میں شریک ند ہوتو اس کوطعندمت دو،اوراس عمل کو دین کا حصہ مت بجھو، تو پھر بیا عمل بیشک جائز ہے۔ جوآیت کریمہ میں نے تلاوت کی ،اس کے معنی بیہ ہیں کہ "اللہ اور اللہ کے رمول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرؤ'اس مغہوم میں بیا سب بدعات بھی داخل ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی طریقتہ گھڑ کراس کولا زمی قرار دیدیا جائے۔

## قبروں پر پھول کی جا در چڑ ھا نا

ای طرح قبروں پر پھولوں کی چا دریں چڑھانا" بدعت' میں داخل ہے،
دیکھتے او یہے بی آپ کا دل چا ہا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر چا در چڑھاؤں،
چنا نچہاں کو دین کا حصہ اور تو اب سمجھے بغیر آپ نے قبر پر چا در چڑھادی تو یہ جائز
ہے ۔لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دینا، اور باعث اجر و تو اب قرار دینا، اور اگر
کوئی فض نہ چڑھائے تو اس پر طعند دینا، اور یہ کہنا کہ اس نے میت کی تعظیم میں
کوٹائی کا ارتکاب کیا ہے، یہ چیزیں اس عمل کو بدعت بنادیتی ہیں۔ جو چیز جس صد
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حدسے آگے
بر ھانا، مثلاً جو عمل مستحب ہے، اس کوسنت کا درجہ دینا، اور جو عمل سنت ہے، اس کو واجب کا درجہ دینا، اور جو عمل سنت ہے، اس کو واجب کا درجہ دینا، اور جو عمل سنت ہے، اس کو واجب کا درجہ دینا، اور جو عمل سنت ہے، اس کو واجب کا درجہ دینا، اور جو عمل سنت ہے، اس کو واجب کا درجہ دینا، یہ سب بدعت میں داخل ہے، اور اس آیت آگاا تُنوا ایکن کے داخل ہے، اور اس آیت آگاا تُنوا ایکن کے داخل ہے۔

خلاصه

یہ" بدعت" کا مخضر منہوم ہے،جس کا تھم اس آیت کریمہ سے نکل رہا ے ، اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہمارے دلوں میں سیح بات اتاردے ، اور دین کا سیح مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے ، دین کی صحیح تشریح اور تعبیر ہماری سمجھ میں آ جائے ، اور ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق قبول فریا لے ، آمین \_خوب سمجھ کیس کہ اس بیان کے ذریعہ کسی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں ،کسی پر ملامت کرنا مقصود نہیں ، ہم سب کو القد تعالیٰ کے پاس جانا ہے ، ہم سب کو اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اینے ایک ایک ممل کا جواب دیتا ہے، لہذا کسی بات یر ڈٹنے اور اڑنے کی بات نہیں کہ بیطریقہ تو ہمارے باپ دا داسے چلا آر ہاہے، لبنرااس کو کیسے چھوڑیں؟اللہ تعالیٰ ہمارے ول میں پیربات ڈال وے کہ دین جو کھے ہے وہ جناب محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم کی تعلیم ہے ، اس ہے آ گے بڑ ھ کر جو کام کیا جار ہاہے وہ دین نہیں ہوسکتا ، جا ہے اس کا رواج صدیوں سے چلا آ ریا ہو،اور وہ کام قابل ترک ہے،اور چھوڑنے کے قابل ہے،اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

احلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# آ داز بلندنه کریں

الْحَمُ لُلِلَّهِ نَحُمَ لُمَّا وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيُهِ مِوَ نَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراَ نُفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعَمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُّصِلُّ لَهُ وَمَن يُصُلِلَهُ فَلاهَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَّاإِلٰهُ إِلَّااللَّهُ وَحُدَةً لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَالُمَانَ سَبَّدَنَا وَ نَبيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ ورَّسُولُهُ مَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ وَبَارُكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُساً كَثِيرُكَ أمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيِّمِ 0 يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الاَرْفَعُوا اَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النُّبيّ وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَهُر بَعْصِكُمْ لِيَعْض أَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَاتَشَعُرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اَصُو اَتَهُمْ عِنْدَرَسُول السَلَّهِ أُولَٰقِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴿ لَهُمْ مُّغُفِرَةٌ وَّ أَحُرّ عَظِيْمٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّ رَآءِ الْحُجُرْتِ اكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوُ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَحُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ د وَاللَّهُ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و سحر على ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله ربّ العلمين\_

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز! پیرسورة الجرات کی ابتدائی چند آیات

ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، پہلے ان آیات کا ترجمہ بیر ہے کہ اللہ

ہوں، اس کے بعد ان کی تشریح عرض کروں گا، ان آیات کا ترجمہ بیر ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فر ہایا: اے ایمان والو! تم اپنی آ وازیں پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی

آ واز سے بلند مت کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کر وجیبے آپس میں کھل کر

ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جا کیں، اور تم کو

فر بھی نہ ہو، جیشک جولوگ اپنی آ وازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

فر بھی نہ ہو، جیشک جولوگ اپنی آ وازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

فر بھی نہ ہو، جیشک جولوگ اپنی آ وازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

فالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے، جولوگ آپ صلی

فالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے باہر سے بکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کوعقل

نہیں ہے، اگر یہ لوگ صرکرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگر یہ لوگ صرکرتے، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

تو یہان کے لئے بہتر تھا، اللہ تعالی بخشے والے بڑے رحیم ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو تھم دیے مجئے ہیں، ایک بیر کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں تو اپنی آواز عنوراقد س ملی الشعلیه وسلم کی آواز پر بلندنہ کی جائے ،اور آپ ہے پہت
آواز عیں بات کی جائے۔ دوسراتھم بید یا گیا ہے کہ جب رسول الشعلی الشعلیہ
وسلم اپنے گھر میں تشریف فر ماہوں تو اس وقت گھر کے باہر ہے حضوراقد س ملی
الشدعلیہ وسلم کوآ واز دیتا، جیسا کہ ہوتھیم کے لوگوں نے ناوا تفیت کی بنا و پر ایسا طرز
عمل اختیار کیا تھا کہ گھر کے باہر ہے بی آپ کوآ واز دینا شروع کر دیں کہ 'نہا
مُحَمَّدُ اُخُورُجُ اِلْبَنَا ''اے جھیا اہمارے لئے باہر آپ اللہ اللہ تقالی نے فر مایا کہ
جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بھوئیں ہے ، پھر فر مایا اگر وہ مبر کرتے ، یہاں تک
کہ آپ خود سے باہر تشریف لے آتے ،اس وقت یہ لوگ آپ کی زیارت
کرتے ، اور آپ سے ملا قات کرتے تو یہاں کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ بہر حال!
بیدو تھم ان آیات جی بیان فر مائے ہیں۔

## مجلس نبوی کا ایک ا دب

پہلے تھم میں دراصل مجلس نبوی کا ایک ادب بیان فر مایا ہے کہ نبی کر یم صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا، یا بلند آ واز سے
اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسر سے سے بے محابا گفتگو کیا کرتے
ہیں، بیدا یک تشم کی ہے ادبی اور گنتا خی ہے، چنا نچہ اس آ یت کے نازل ہونے
کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے، اور ان کی بیرحالت ہوگئی کہ حفزت ابو بکر صد این رضی
اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ افتم ہے کہ اب مرتے دم تک میں آپ
سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کی سے سرگوشی کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ
تعالی عنہ کی بیرحالت ہوگئی کہ وہ اس قدر آ ہتہ بولنے گئے کہ بعض اوقات ان
سے دوبارہ بو چھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت نا بت بن قیس رضی اللہ

تعالیٰ عنه طبعی طور پر بہت بلند آ واز تے ، یہ آ یت س کر بہت ڈر گئے ،اور رو ئے اورایی آواز کو گھٹایا۔ دوسرے کو تکلیف نہ ہنچے بيتكم أكرجه براه راست حضورا قدي صلى الله عليه وسلم معلق ديا كياب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی موجودگی میں ایبا نہ کریں ،اس لئے کہ حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کوا د نیٰ تکلیف بیجیا نا انسان کے ایمان کوخطرے میں ڈال دیتا ہے، اس لئے فرمایا کہ کہیں ایبانہ ہو کہ تہارے اس عمل ہے حضور اقد س ملی الله عليه وسلم كوكو كى تكليف ينجع ، اور اس كے نتیج ميں تہارے سارے اعمال غارت ہوجائیں الین اس کے حتمن میں ایک عمومی ہدایت ریجی دی گئ ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان ہے کو کی تکلیف نہ پہنچے ، حدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ٱلْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ بنچے۔ بیتھم حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے معالمے میں تو انتہائی تھین ہے، لیکن اگر کسی اورانسان کے ساتھ بھی ناحق معاملہ کیا جائے ، خاص طور پراس وقت جب کہ وہ ''مسلمان'' بھی ہو، یہ بھی گناہ ہے، اور انسان کے لئے قابل احتر از ہے۔

بلندا واز ہے بات کرنا پیندیدہ نہیں حکوف رہ جو سار میں میں میں جو ہوں جو ہوں

یہ جو بھم فر مایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز بلند مت کرو، بلکہ آہتہ آواز ہے بات کرو، بیتھم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ مؤکد ہے، لیکن قر آن کریم نے دوسری جگہ عام ا نسانوں کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ بلند آواز سے بات کرنے کو پسندنہیں فر مایا، چنانچے سور وکقمان میں فر مایا:

> وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنُ صَوْتِكَ ، إِنَّ ٱنْكَرَ الْاصُوّاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (سورة القمان: ١٩)

لین اپنی جال میں میا ندروی اختیار کرو،اوراپی آواز کو آہتہ کرو، بیشک سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔اس لئے کہ گرھے کی آواز بلند ہوتی ہے،اور دور تک جاتی ہے، لہذا ہے اچھی بات نہیں کہ آ دمی اتنی زور سے بولے جو ضرورت سے زیادہ ہو،اوراس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔

### بلندآ وازے کان میں خلل ہو جانا

آئ کل کے اطباء اور ڈاکٹر صاحبان سے کہتے ہیں کہ اگر آدی بہت زیادہ بلند آواز علی ہے اور دوسرے کے کان میں مسلسل وہ آواز جائے ، تو اس کے بنتیج میں انسان کے کان میں خلل پیدا ہوجا تا ہے ، اور رفتہ رفتہ اس کے سننے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے ۔ البندا آئی زور سے بولنا جود وسرے انسان کی تکلیف کا سبب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے ، یہاں تک کہ جب آدی کی مجمع سے خطاب کر رہا ہوتو اس کے بارے میں بھی اوب سے کہ آواز صرف اتنی بلند کی جائے کہ جب آخر میں بیٹھنے والے تک آواز چڑنی جائے ، اس سے زیادہ بلند کرنا اوب کے خلاف ہے ، پہند یدہ نہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے کے خلاف ہے ، پہند یدہ نہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے نتیج میں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ نتیج میں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ نتیج میں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بیرہ وگناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچاں ہے ، کیونکہ آپ

#### لا وَ دُ اس پیکر کا غلط استعمال

جب ہے یہ ''لاؤڈ اسپیک'' وجود میں آیا ہے،اللہ بچائے اس وقت سے
ہمارے معاشرے میں اس کا اتنا غلط استعال ہور ہاہے، جوسراسر گناہ ہے، بعض
اوقات لوگ اپنی تقریبات میں شادیوں میں لاؤڈ اسپیکر پرگانا بلند آواز ہے لگا
دیتے ہیں،اول تو گانا بجانا ہی نا جائز ہے، اور پھر وہ آواز اتن بلند ہوتی ہے کہ
اس کی وجہ ہے سارے محلّہ والے پریشان ہوتے ہیں،اگر کوئی سونا چا ہتا ہے تو وہ
سونہیں سکتا۔اگر کوئی بھار ہے اور وہ سکون چا ہتا ہے تو اس کوسکون نئیس ملی،اس
طرح اس ایک عمل کی وجہ نے ڈبل گناہ ہور ہا ہے،ایک نا جائز بات کی تشہیر
کرنے کا گناہ، دوسرے لوگوں کو تکلیف میں جتلا کرنے کا گناہ۔

وین کے نام پرنا جائز کام کرنا افسیں میں دیکا جائز کام کرنا

افسوس یہ ہے کہ جوگا تا بجانے والے لوگ جیں ،ان کوتو چلوفکر ہی نہیں ہے

کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا تو اب ہے؟ لیکن جولوگ وین کے نام پر کام کرنے
والے جیں ، جن کو وین کا نمائندہ مجھا جاتا ہے ، ان کو بھی اس مسئلے کا اہتما م نہیں ،
چنا نچہ لاؤڈ اسپیکر پر وعظ وتقریر ہور ہی ہے ، یا نعتیں پڑھی جار ہی جیں ، یا قوالی ہو
رہی ہے ، اب اس کی وجہ ہے سارا محلّہ جاگ رہا ہے ، جب تک وہ پر وگرام ختم
نہیں ہوگا ،اس وقت تک کوئی آ دمی سونہیں سکتا ، اس میں بھی ڈبل گن ہ ہے ، اس
لئے کہ یہ گناہ کا کام وین کے نام پر کیا جارہا ہے ، اگر کوئی بیار اس آ واز کی وجہ
لئے کہ یہ گناہ کا کام وین کے نام پر کیا جارہا ہے ، اگر کوئی بیار اس آ واز کی وجہ
در ہے کہ میتو وعظ اور تعربہ ور ہی ہے ، میرا کچھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے ،
اس ڈر ہے کہ میتو وعظ اور تعربہ ور ہی ہے ، میرا کچھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے ،
اس ڈر سے لوگ خاموش رہتے ہیں ، حالا نکہ یہ علین گناہ ہے۔

#### ایک واعظ کا واقعه

حعنرت عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها كا واقعه روايت ميس آتا ہے كه آپ جس حجره میں مقیم تغییں ، اور جس میں حضور صلی الله علیه وسلم کا روضه اقد س وا تع ہے، بعض اوقات ایک واعظ صاحب وعظ کہنے کے لئے آتے ،اور میحد نبوی میں حضرت عا نشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے سامنے بلند آواز ے وعظ کہنا شروع کردیتے تھے،اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا،لیکن آ واز بہت بلند تھی ، کافی دیر تک وہ تقریر کرتے رہتے تھے،ان کی آ واز حضرت عا نَشْرَصٰی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے حجر ہ میں آتی تھی ، اب حضرت عا نشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی عباوت یا کام میں مشغول ہوتیں ، یا آ رام کررہی ہوتیں تو اس آ واز ہے ان کو تکلیف ہوتی ۔ چنانجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ونت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے یاس شکایت کی کہ یہ واعظ صاحب یہاں آ کر اتن بلند آ واز ہے تقریر کرتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ ہے تکلیف ہوتی ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوا یا ،اور ان کو مجھایا کہ بیٹک وین کی بات کہنا ہوی اچھی بات ہے،لیکن اس طرح کہنا عاہیے جس ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ،لہذا آئندہ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر و کے سامنے اس طرح تقریر مت کرنا واگر وعظ کرنا ہے تو کسی اور جگہ یر جا کر کرو،اگر و ہیں ہر وعظ کرنا ہے تو اتنی آ واز ہے کر و کہ وہ آ واز صرف سننے والول کی حد تک محد و در ہے ، دور تک نہ جائے ۔

مار مارکریه سونٹا تو ژ دوں گا

کچھ دن تک تو وہ واعظ صاحب خاموش رہے۔لیکن بعض اوَّک جذبا تَ

وتم کے ہوتے ہیں، ان کو وعظ کے بغیر چین نہیں آتا، وہ صاحب بھی ای طرح کے تھے، چنا نچہ چندروز کے بعد دوبارہ ای طرح جمع جمع کیا، اور بڑی زور سے تقریر شروع کردی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ وعزت عرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ وہی سلسلہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کردیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو بلایا، اور فرمایا میں نے پہلی مرتبہ تم کو سمجھایا تھا، معلوم ہوا کہ تم نے دوبارہ بہ حرکت شروع کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہ تمہاری بیشکایت آئی تو پھر بیہ جو میر کے ہاتھ میں سوئٹا ہے، اس کے ذریعے مار مار کر بیسوئٹا تو ڈ دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کے ذریعے مار مار کر بیسوئٹا تو ڈ دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خت الفاظ اس واعظ ہے ارشاد فرمائے۔

#### بلندآ واز سے قر آن شریف پڑھنا

اس منلہ میں کسی نقیہ کا کسی امام کا اختلاف نہیں ،ساری امت کے نقہاء
اس بات پر شفق ہیں کہ ایس بلند آ واز ہے کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ دین کا کام
ہو، جس سے دوسر لوگوں کے کاموں میں اس طرح خلل واقع ہو کہ اگر کوئی
سونا چاہے تو وہ نہیں سوسکنا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا
ہے، ایسا کام کرنا بالکل حرام ہے، اور اگر ایسا کام دین کے نام کیا جائے تو ڈبل
حرام ہے، اس لئے کہ اس کے ذریعے سے دین کی غلط نمائندگی کی جارہی ہے۔
چنا نچہ فقہاء کرام نے تکھا ہے کہ الی جگہ پر قر آن کریم بلند آ واز سے نہ
پڑھیں، جہاں لوگ سور ہے ہوں، یا جہاں پرلوگ اپنے کاموں کے اندرمشغول
ہیں، اور اس کے نتیج میں وہ یا تو قر آن کریم سے بالتھاتی برتمیں گے، یا ان

کے کا موں میں خلل واقع ہوگا،اس طرح کے بے شار احکام جمیں شریعت نے بتائے ہیں کہ دین کا کام بھی اس طرح کرو کہ اس ہے حتی الامکان دوسرے کو تکلیف نہ پنچے۔

## تہجد کے لئے اٹھتے وقت آپ کاانداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے بتنے ،اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سور ہی ہوتی تنفیس تو آپ کس انداز سے اٹھتے بتھے؟اس کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں:

قَامَ رُوْيُدًا وَ فَتَحَ الْبَابَ رُوْيُدًا

یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے اٹھتے ہے، اور وروازہ دھیرے
سے کھولتے ہے، کہیں ایبا نہ ہوکہ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آ کھے کل
جائے ، حالا نکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی عمل کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا کی آ کھے کل بھی جاتی تو شایدان کو تکلیف محسوں بھی نہ ہوتی ، بلکہ وہ
اس کواپنے لئے سعادت سمجھیں ، اس کے باوجود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
کوشش بیتھی کہ میرے کی عمل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونیٰ
تکلیف بھی نہ پہنچ ، اور ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس
انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہم ارا دین ،
انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہم اوا دین ،
من نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپ
درین کے احکام اور تعلیمات سے غافل ہو کر جو بچھ میں آر با ہے کررہے ہیں ، اور

الله تعالی ہم سب کواس مے محفوظ رہنے کی تو نیق عطافر مائے ، آمین۔ قانون کب حرکت میں آتا ہے

بہر حال! لا وَ دُاسِيكِر كا استعال جس برى طرح ہور ہاہے، اور جس طرح لوگوں كے لئے تكليف بب بن رہا ہے، جب كہ حكومت نے بھى بيةا نون بنا ركھا ہے كہ لا وَ دُاسِيكِر كا غلط استعال نہ ہو، ليكن اس معاشر ہے ميں قانون كى كوئى وقعت كوئى قيمت نہيں، بية قانون صرف اس وقت حركت ميں آتا ہے، جب حكومت كوكس فخص ہے عداوت ہوجائے، اس وقت ''لا وَ دُاسِيكِرا يكے'' سامنے آجاتا ہے، ليكن آج دن رات اس قانون كى خلاف ورزى ہورئى ہورئى ہے، محركوئى ويكن والا ،كوئى سننے والا نہيں۔ بہر حال! ان آيات نے ہميں ايك ہدايت تو بيد دى كہ آواز بھى اتى ركھوجس ہے مقصد حاصل ہوجائے، آپ كوايك بيغام بہجانا وي جب تو جس آواز ہے دوسر اس لے بس اس حد پراس آواز كوركھو، اس سے زيادہ آواز كو بڑو ھانا جو دوسر وال كی تكليف كا سبب بن جائے ، اس سے ان آيات ميں منع فر مايا گيا ہے۔

اللہ کے ذکر کے لئے آواز پست رکھنے کا حکم

ایک مرتبہ حضور الذی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا
ر ہے تھے، صحابہ کرام سرتھ تھے، رات کے دفت سفر بور ہاتھا، سفر کے دوران بسا
اوقات لوگ یہ جا ہے تیں کہ کسی طرح وفت کئے، چنانچے صحابہ کرام نے سفر کے
دوران بلند آواز سے ذکر شردع کردیا، ازراللہ تعالی کی تخمید وتقدیس بلند آواز
سے شروع کردی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے خطاب کر کے
فرمایا:

اِنْكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَالِباً

یعنی تم بہری ذات کوئیں پکاررہے ہو،اورنہ کی الی شخصیت کو پکاررہے ہو جوتم سے غائب ہے، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کو پکاررہے ہو،اوراس کو پکارنے کے لئے بلند آ واز کی ضرورت نہیں،اگر تم آ ہتہ آ واز سے بھی پکارو کے تو اللہ تعالیٰ سن کے باللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے،اور ہرا یک کی بات نے ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت فیم قرآن کریم کے عین مطابق دی،اس لئے کہ قرآن کریم کے عین مطابق دی،اس لئے کہ قرآن کریم ہے۔

أدْعُوا رَبُّكُمُ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً

یعنی اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آ ہنتگی سے پکارو۔اس لئے دعا میں، ذکر میں، ورود شریف میں آ واز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا نامقعبود ہے،اور اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لئے آ واز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں،آ ہنتگی ہے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ س لیں گے۔

آ واز نگلنا بری نعمت ہے

یہ آوازی نعمت جواللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر بھی یہ نعمت سلب ہوجائے، تو اس وفت انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجائے گا، جب آواز بند ہوجاتی ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات کہنا چا ہتنا ہے، کیکن نہیں کہرسکتا، کیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹے مفت میں یہ دولت وے رکھی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی آواز دوسروں تک پہنچا کر اپنا مغہوم واضح کردیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا ایک طرف تو اس کا شکر اوا کرنا واضح کردیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا ایک طرف تو اس کا شکر اوا کرنا

چاہیے، دوسرے بیر کہ اس کو سیح جگہ پراستعال کرنا چاہیے، غلط جگہ پراستعال ہے پر ہیز کرنا چاہیے، اور صد ہے زیادہ استعال نہ ہو، بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی استعال ہو۔

خلاصہ

یہ سب دین کے احکام ہیں جوہمیں ان آیات سے ال رہے ہیں،افسوس میہ ہے کہ ہم نے دین کو نماز روزے کی حد تک محدود کرلیا ہے،اور زندگی کے دوسر سے شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات عطافر مائی ہیں،ان کوہم دین کا حصہ ہی نہیں سجھتے ،جس کی وجہ سے آج ہم معاشر تی فساد میں مبتلا ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فسل وکرم ہے ہمیں اپنے دین کی سجھ عطافر مائے ،اوراس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آ مین ۔

و آحر دعوانا ان الحمد لله رتّ الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی فطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# ملا قات اورفون کرنے کے آ داب

الدَّحَمُدُ اللهِ مَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَسَتَغَفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيهِ وَ فَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ آنفُسِناوَمِن سَيَّنَاتِ اعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُصِدَلُ لَهُ وَاشْهَدُ اَن لَا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ مُضِلُ لَهُ وَمَن يُعْمُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُ اَن لَالِهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَيْلًا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ مُشَودُ لَهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيهِ وَعلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّم رَسُولُهُ مَصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيهِ وَعلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرًا - امَّا نَعُدُ فاعوذ بالله من الشيطل الرحيم ٥ سم الله الرحيم ٥ سم الله للرحين الرحيم ٥ إنّ الّهِ في يُنافُونَكَ مِن وَرَاء المُحُمُّرَتِ اكْتُرُهُمُ لَا لَا يَعْمُلُونَ ٥ وَلَو اللهُ مَن الشيطل الرحيم ٥ ان الله مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ صلق الله مولانالعظيم وصلق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهلين و الشاكرين والحمد لله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهلين و الشاكرين والحمد لله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهلين و الشاكرين والحمد لله رسوله النبي العلين .

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ حجرات کی تغییر کا بیان کئی جمعوں ہے چل رہاہے، آج میں نے آپ کے سامنے اس کی دوآیات تلاوت کیں ، ان میں سے پہلی آیت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ

جولوگ آپ کوآپ کے جمروں لعنی رہائش گاہ کے بیٹھیے سے ایکارتے ہیں ،ان میں ہے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں ۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنوتمیم کا ایک وفد حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت می آیا تھاءان کے اندرآ داب اور تہذیب کی محمی، چنا نچان لوگوں نے اس وقت جبکہ آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ کے مکان کے يحي عه آب كويكارنا شروع كردياك"ب محمد اعرج البنا" المحمصلي الله عليه وسلم! آب با مرتشريف لائيس، جم آب ب طني آئي بين - بيآيت كريمدان ك بارے میں نازل ہوئی ،جس میں اللہ تعالیٰ نے قر مایا کہ جولوگ آپ کو حجروں کے چھے سے اکارر ہے ہیں،ان میں سے اکثر لوگ تا مجھ ہیں،اگر برلوگ آپ کو یکارنے کے بچائے باہر صر کرتے ، اور انتظار کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود ہے باہر تشریف لے آتے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا الیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیاتھی فر ما دیا کہ چونکہ بیمل ان ہے نا دانی میں سرز دہوا ہے، اس لئے ان کومعاف کیا جاتا ب، الله تعالی براغفور رحیم ہے، برا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن آئندہ کے لئے سبق دیدیا۔

#### دور سے بلا نا ادب کے خلاف ہے

اس آیت بی اللہ تعالیٰ نے دوسیق دیے، ایک سبق بید یا کہ کی بڑے کو دور
سے پکارٹا ہے اد بی ہے، چاہے یہ پکارٹا گھر کے باہر سے ہو، یا کی اور جگہ ہے ہو،
اگر کسی بڑے ہے آپ کوکوئی کام ہے تو اس کے قریب جا کراس سے بات کریں۔
بلکہ عام انسانوں بیں بھی یہ ہے او بی کی بات ہے، مثلاً کوئی بیٹا باپ کواس طرح دور
سے پکارے، یا کوئی شخص اپنے سے بڑے دارکو دورسے پکارے، بیسب بے
اد بی کے اندر داخل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیس تو بیہ ہے اد بی

بری ہی تقلین ہے،اس لئے قرآن کریم نے بیطریقہ بتا دیا کہ دورے آواز دیے کے بچاے حضورافلدس صلی التدعلیہ وسلم کے قریب جاؤ،ادر پھر جودرخواست کرنی ہو ''یارسول اللہ'' کہہ کر درخواست کرو۔

## حضورا قدس عليته بردر ودوسلام كاطريقنه

فقہاء کرام نے ای آیت ہے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے تشریف لے جانے کے باوجود اپنی قبر مبارک جیں تشریف فرما ہیں ، اور آپ قبر مبارک جیں تشریف فرما ہیں ، اور آپ کو ایک خاص تسم کی حیات حاصل ہے ، جس طرح شہداء کے بارے جی فرمایا کہ وہ شہداء مرتے نہیں ہیں ، بلکہ وہ زندہ ہیں ، لیکن تہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ای طرح انبیا علیم السلام کا معاملہ شہداء ہے بھی او نبیا ہے ، وہ بھی زندہ ہیں ، اور خاص قسم کی زندہ ہیں ، اور خاص قسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافر مار کھی ہے ، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ۔ ای لئے ہمیں ریتھم دیا گیا ہے کہ جبتم حضور اقدس طلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاؤ تو وہاں جاگر کہو:

اَلصَّلاهُ وَالسَّلامُ عُلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِعِنْ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كوخطاب كرك سلام چيش كرو، ليكن جب تم روضه اقدس سے دور ہوتو پھرتم یوں کہو:

اَللَّهُمُّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

لبندااس آیت کی روے روضہ اقدس ہور ہونے کی صورت میں السلوة
والسلام علیك با رسول الله "كہنا درست نہيں، كيونك حضور اقدس سلى الشعليہ
وسلم كودورے بكارنا باد بى كى بات ب، اوربية بك تعظيم كے خلاف ہے۔

#### حاضرونا ظر کے عقیدے سے یکارنا

*خاص طور يــــ الحملوة والسلام عليك يارسول الله "كالفاظ حاك* یدے ہے ایکارنا کےحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہرجگہ موجود ہیں ، اورآپ حاضر و ناظم ہیں۔اللہ بچائے۔ یہ عقیدہ انسان کوبعض اوقات شرک تک پہنچادیتا ہے، اور اگر سعقبیرے سے بیا انھا ظ کس نے کہے کہ جب ہم الصلوة والسلام علیك ہا رسول لنَّنَّه " كهدَر درود تصِيحة بين تو آپ كي روح مبارك تشريف لا تي ہے،خوب مجھ ليجئے یہ بات احادیث میں نہیں ٹا بت نہیں ، دوسری طرف بیاتا ہے کی تعظیم سے **بھی خلاف** ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام کریں ،اور سلام لینے کے لئے حضورصلی الله علیه وسلم خو :تشریف لا تعیں \_ آ پ ذیرا انداز ہ کریں کہ ہم تو یہاں بیٹے کر یکارر ہے ہیں،اورحضو صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہم سے سلام لینے کے لئے تشریف لائے ، یہ کوئی ادب کی بات ہے؟ یہ کوئی تعظیم اور محبت کی بات ہے؟ میچ طریقدوہ ہے جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فر مادیا، وہ بیر کہ آپ نے فر مایا کہ جو خص میری قبریہ آ کر مجھے سلام کرے گا ، میں اس کا جواب دوں گا ، اور جو تخص دور سے مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے درود شریف کا پیرتخد پیش کیا ہے۔ بیرحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، جوحدیث میں منقول ہے۔

" یا رسول الله "کہنا اوب کے خلاف ہے

لہٰذا آپ کی ظاہری زندگی میں جس طرح بیتھم تھا کہ جو شخص بھی آپ سے خطاب کر ہے، وہ قریب جا کر کرے، دور سے ندکرے، ای طرح آپ کی وفات کے بعد جبکہ آپ کو قبر مبارک میں دوسری حیات طیبہ حاصل ہے، وہاں مجمی یہی تھم

ہے كەقرىب جاكران الفاظ سے سلام كروكه:

الصلاة والسلام عليك بارسول الله

لیکن دور ہے کہتا ہے تو درود شریف پڑھو،ان الفاظ سے سلام کہنا آپ کی منظیم اوراد ب کے خلاف ہے۔اس آیت سے ایک سبق تو بیدیا۔

حضور کے درواز ہے پر دستک دینا

اس آیت ہے دوسراسبق بید یا کہ اگر کمی مخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے

کوئی کام ہے تو آپ کے دروازے پر دستک دے کرآپ کو ہاہر بلانا آپ کے

ادب کے خلاف ہے، اگر کوئی بہت ضر دری اور فوری کام ہوتو دوسری بات ہے،

لیکن عام حالات میں آپ کے دروازے پر دستک دینا اور آپ کو ہاہر آنے کی

زحمت دینا مناسب نہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہے کسی شخص کوکوئی کام ہے تو ہاہر بیٹے کر

انظار کرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی ضرورت سے ہاہر تشریف لائیں،

فلاہر ہے پانچ وقت کی نماز کے لئے تو آپ ہاہر تشریف لاتے ہی ہے، اس کے

علاوہ اور اوقات میں بھی بعض مرتبہ آپ ہاہر تشریف لے آتے ہے، اس وقت

طلاقات کرکے اپنی ضرورت ہیں کرو، پہطریفہ تمہارے لئے بڑار درجہ بہتر ہے،

طلاقات کرکے اپنی ضرورت ہیں کرو، پہطریفہ تمہارے لئے بڑار درجہ بہتر ہے،

وَلُو ٱللَّهُمْ صَبْرُوا حَتَّى تَحُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ

یعنی آگریدلوگ مبرکر لیتے ، یہاں تک کدآپ خود بابرتشریف لے آتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا۔ بنسبت اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآ واز دے کر باہر بلائیں۔

استاد کے دروازے پر دستک دینا

حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت میفر مایا کہ ہرشاگر داور استاد کا

معالمہ بھی ایسا ہے، بینی اگر کوئی شاگر در کسی استاد ہے ملاقات کرنا جا ہتا ہے تو بجائے اس کے کدوہ شاگر داستاد کی خلوت میں خلل انداز ہو، ادر استاد کے درواز ہے پر دستک دے کراس کو ہا ہر آنے کی دعوت دینے کے بجائے بہتر بیہ ہے کداس کا انتظار کرے، اور جب و واستاد خود ہے ہا ہر آئے اس وقت جا کر ملاقات کرے۔

## حضرت عبدالله بن عباس کے لئے حضور کی دعا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے بیٹے تھے، جب حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی ،لیکن دس سال کی عمر کے دوران ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاکران کے سریر ہاتھ رکھ کر یہ دعافر مائی تھی کہ:

الله م فقه فی الذین و عَلِمه التا ویل (او کسافال)
ا الله اس بیچکودین کی سجھ عطافر ما،اوراس کوقر آن کریم کی تغییر کاعلم عطافر ما، چیان پیدوه خود فر ماتے جیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بید دعا اس طرح قبول فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو مجھے یے گروامن گیر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا ہے تشریف لے جاچکے جیں،اور جیس آپ سے قرآن کریم کی تغییر کاعلم حاصل نہ کرسکا، ول جی خیال آیا کہ ابھی بہت ہے ایس صحابہ کرام موجود جیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم صاصل کیا ہے، جس ان جس سے ایک ایک کے باس جاؤں،اور جاکر ان سے علم حاصل کروں ۔ چنانی جس کی صحابی کے باس جاؤں،اور جاکر ان سے علم حاصل کروں ۔ چنانی جس کی صحابی کے باس جاؤں،اور جاکر ان سے علم حاصل کروں ۔ چنانی جس کی صحابی کے بارے میں جمیع میں ان کی باس جاتا۔

## علم سکھنے کے لئے ادب کالحاظ

خود فرماتے ہیں کہ بسااو قات اینا ہوتا کہ شدید گرمی کا موسم ہے،اورعرب کی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہوتی تھی ،ایبامعلوم ہوتا کہ آسان ہے آگ برس رہی ہے،اورز مین شعلے اگل رہی ہے،ایسی شدیدگری میں سفر کر کے جاتا،اورجس صحافی ے علم حاصل کرنامقصود ہوتا ،اس صحابی کے دروازے پر جا کر بیٹے جاتا ، یہ پیندنہیں تھا کہ جس محانی کو اپنا استادینا تا ہے،اور ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرنی ہیں ،ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کو باہر آنے پر مجبور کروں ، یہ مجھے گوارانہیں تھا ،اس لئے در دازے پر بیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہے کسی وقت گھر ہے باہر نکلیں گے تو ان ہے اپنی ورخواست بیش کروں گا۔اور جب میں وروازے پر بیٹھا ہوتا تو ریت کا طوفان چل رہا ہوتا ،سر سے لے کریا ؤں تک پوراجسم مٹی ہےاٹ جاتا ،کین اس وقت بھی بیگوارانہیں ہوتا کہ میں دستک و ہے کر ان کو باہر بلا ؤں،اور جب وہ خود کسی وجہ ہے باہر نکلتے اور دیکھتے کے حضوراقد س صلی الله عليه وسلم كے بچازاد بھائی اس طرح دروازے پر بیٹے ہوئے ہیں ،تووہ مجھے ہینے ے لگاتے اور کہتے کہ آپ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جیا کے بیٹے ہیں ، آپ یہاں میرے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں؟ آپ نے دستک دے کر مجھے کیوں نہیں بلالیا؟ اور گھر کے اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ میں عرض کرتا کہ آج میں آپ کے یاس حضور صلی الله علیه وسلم کے جیا کے بینے کی حیثیت سے نبیس آیا، بلکہ آج میں آپ کے شاگرد کی حیثیت ہے آیا ہوں ، اور آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتمل سننے کے لئے آیا ہوں ،اس وجہ سے مجھے بدگوار انہیں تھا کہ آپ کو تکلیف دوں ،اور آپ کو گھرے باہر بلا ڈل۔ چونکہ قر آن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ دسل

کے بارے میں کہا تھا کہ بنوتمیم کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ باہر دروازے پرصبر کرتے جتی کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر تشریف لے آتے ،اگر وہ ایسا کرتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے استے استاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

#### جانے سے پہلے وقت لیلو

سیقواستاد شاگرد، باپ بینے اور پیرمر ید کے بارے پیس اُصول تھا، لیکن عام
انسانوں کے ساتھ ملا قاتوں بیس بھی تلقین کی گئی کہ جس شخص ہے تم طنے جارہے ہو،
حتی الامکان اس کو تکلیف پہچانے ہے گریز کرو، بینہ ہو کہ بس کس بھی وقت مصیبت
بین کرکسی کے گھر میں وار، ہو گئے ،اور اس پر مسلط ہو گئے۔ بلکہ جب کسی کے پاس
الملاقات کے لئے جانا ہو تو پہلے بید دیجھو کہ بید وقت اس شخص سے ملاقات کے لئے
مناسب ہے یا نہیں؟ اس شخص کا نظم الاوقات کیا ہے؟ لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی
ہیں ،کوئی وقت کس شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت کوئی شخص خلوت اور
ہیں ،کوئی وقت کس شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت کوئی شخص خلوت اور
ہیں اپنے گھر والوں کے پاس رہنا جا ہتا ہے، کوئی شخص کسی وقت مصروف ہوتا
ہے۔لہذا پہلے بیہ معلوم کرلو کہ فلال شخص سے ملاقات کے لئے کون سا وقت زیاوہ
موزوں ہے؟ کہ اس وقت ملہ قات کرنے ہے اس کو تکلف نہیں ہوگ۔

## میزبان کے حقوق مہمان پر

جس طرح مہمان کے حقوق میں میزبان پر کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہے کہ اس کا اگرام کرے ،اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے ، اسی طرح میزبان کا بھی مہمان کے اوپر حق ہے ، وہ یہ ہے کہ مہمان اس کے لئے مہمان ہے ، وہال جان نہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کے پاس پہنچ جائے جو اس کے لئے مناسب نہیں تھا، لہذا علاء کرام نے اس آیت کے تحت یہ مسکلہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی سے ملنا کہ جب کسی سے ملنا کہ جب کسی سے ملنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ اس کے بغیرا گر جاؤ گے تو تکلیف کا سبب بنو گے، اور اللہ تعالی نے سور ق النور میں دورکوع اس موضوع پر نازل فرمائے ہیں کہ جب تم کسی سے ملاقات کے لئے جاؤ تو کس طرح جاؤ، جس کا خلاصہ سے ہے کہ کسی کے پاس جائے سے اس کو تکلیف ند دو، جانے ہے بہلے اجازت لوکہ میں فلال وقت میں آؤل یا نہ آؤل ایا نہ اور گر دوسر المحض معذرت کرلے کہ میں اس وقت مشغول ہوں، میں ملاقات نہیں کرسکتا تو اس کو برانہ مناؤ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

و اَنْ قِيْلَ لَكُمُ الْرَجِعُوا فَارْجِعُوا هُو اَرْكَى لَكُمُ (سورة النور)

یعنی اگرمیز بان تم سے یہ کہ کہ اس وقت ملنا میر ہے مشکل ہے، یس کسی کام میں مشغول ہوں، میر سے ساتھ معذوری لاحق ہے تو اس سے برا نہ مناؤ، بلکہ واپس چلے جاؤ، تنہارے لئے واپس جانا ہی بہتر ہے۔ان تما ماصولوں کی بنیادیہ ہے کہ تنہارے کئی عمل سے کی شخص کوکوئی ناوا جبی تکلیف نہ پنچے۔ یہ حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

## حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے طفے کے لئے تشریف لے گئے، وہ صحابی یہ بینہ منورہ ہے وہ تین میل کے فاصلے پر رہتے تنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تقا کہ جب کی صحابی ہے طفے کے لئے اس کے گھر تشریف لے جاتے تو اجازت طلب کرنے کے سلام کرتے کہ السلام علیہ کے ورحمہ الله و ہر کاته، الحاف اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآپے نے اُد حل ؟ کیا چس اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآپے نے

سب معمول سلام کیا ، اندر ہے کوئی جواب نہ آیا ، آپ نے دوبارہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نبیں آیا، آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ صحابہ کسی اور حال میں تھے،ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعادے رہے ہیں، اس لِيُّ كُهُ السلام عبكم و رحمة الله و بركا نه "كمعن بي كمتم يرالله تعالى کی سلامتی ہو، تم پرانشدتع کی کرمت ہو، تو ان صحابی نے بیسو جا کہ بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے زیادہ دیا نمیں حاصل کرلوں ،اس لئے وہ این گھرہے باہرنہیں نکلے۔ دوسری طرف جب رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سلام کرلیا تو واپس جانے لگے،اس لئے کہ تھم یہ ہے کہ جب تین مرتبه اجازت مانگ چکو، اور تنہیں بیدا ندازہ ہو کہ تمہاری آ وازا ندروالے نے س لی ہے تو تین مرتبہ اجازت ما تکنے کے باو جودا گروہ یا ہر نہ نكلے توتم واپس طلے جاؤ،اس لئے كه ووقف تم سے اس وقت نبيس ملنا حابتا ،اورخوا و كؤا و ز بردتی دومرے برسوار ہو جانا اسلامی آ داپ کا تقاضانہیں ،اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے گئے۔ جب ان صحالی کو انداز ہ ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جارہے ہیں ،تو جلدی ہے کھرے باہر نکلے ،اور جا کر حضور صلی انتدعلیدوسلم ے ملاقات کی ،اورعرض کیا کہ آپ واپس کیوں جارہے ہیں؟ گھر کے اندرتشریف لا كيں \_حضورصلى القدعليه وسلم نے فر ما يا كەنكى بيە ہے كەنتىن مرتبدا جازت مانگو، اور جب بيد اندازہ ہوکدائ مخض نے تمہاری آوازی لی ہے ،اس کے باوجود وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے،تو واپس جلے جاؤ۔اب دیکھئے! حضورصلی القدعلیہ وسلم نے برانہیں منایا ،اور بینبیں کہا کہتم نے درواز ہ کیوں نہیں کھولا ،اور اندرآنے کی اجازت کیوں نہیں دى، بلكه واپس مطلع كين ،ان صحابي نے فرمايا من سيسوجنا رہاكه آپ كى دعاكس لين ر موں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دعا تھیں لینے کا بیطر یقه نہیں ہوتا ہتم دعا تھیں ویسے لے لیتے ، میں باہر کھڑ اانتظار کرتار ہا، بیا چھی بات نہیں ہے۔

#### حضور نے برانہیں منایا

بہر حال! میں بیر عرض کررہاتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد جب اجازت نہیں کی تو اس پر آپ نے برانہیں منایا ،اور نہ خصہ کیا کہ ہم تمہارے گھریہ آئے ،تم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں ویا ، بلکہ آپ واپس چلے گئے ۔اس لئے کہ قر آن کریم نے یہ فر مایا ویا تھا کہ اگر تم ت یہ کہ جائے کہ واپس چلے جا و آئی اس وقت تم واپس چلے جا و کہ مہمان تو اس وقت تم واپس چلے جا و کہ مہمان پہنی میرزبان کے پھوفر اکفی عائد ہوتے ہیں ، وہ یہ کہ بلا وجداس کو تکلیف نہ پہنچائے ۔

وفون کر نے کے آواب

آج کل ملا قاتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ نیل فون کے ذریعہ آدمی ملاقات ہے، اس جس بھی بھی ادکام ہیں، میرے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی جم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جی سورۃ النور کی تغییر بیل ٹیلی فون استعال کرنے کے احکام بھی لکھے ہیں، وہ یہ کہ جب تم کسی کو ٹیلی فون کر وہویہ دیکھو کہ جی ایسے وقت جی ٹیلی فون تو نہیں کرر ہا ہوں جو اس کی تکلیف کا سبب ہو، با اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ، بس و ماغ جی خیال آیا کہ فلال سے فلال بات کرنی ہے، اور اس وقت موگا، یا فون کر دیا، یہ و کھے بغیر کہ اس وقت یہ اس کے آرام کا وقت ، وگا، یا نماز کا وقت ہوگا، یا دوسری ضروریات کا وقت ہوگا۔ یہ بچارہ '' مولوی'' تو ساری دنیا کی میراث ہے، اس می طرق تا اور اس ہے بات کرنے کے لئے کسی قاعدے اور قانون کی ضرورت نہیں۔ میں خیا نچہ میرے پاس قورات کے دو بیج فی ن جا تا ہے، ایک مرتبررات کے دو بیج فون کے بیا تھی ہو تھی ، لیکن یہ دیکھا تھا، اس وقت کیا ٹائم ہو جا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں: دیکھی تو تھی ،لیکن یہ دنیال تھا کہ شاید آپ اس وقت کیا ٹائم ہو

لئے اٹھے ہوں گے، ہذا س وقت آپ کوفون کرلیں۔اب دو بیجے رات کوفون کررہے میں ،اور مسئلہ بھی کوٹی ایا نہیں تھا جس کی فوری ضرورت ہو، بلکہ عام مسئلہ کے لئے رات کے دو بیج فون کررہے ہیں۔آج اس بات کا خیال بھی دل سے اٹھ گیا کہ اگر کسی کوفون کریں تواہیے وقت میں کریں کہ جس سے ماشے والے کو تکلیف نہوں۔

## لمی بات کرنے سے پہلے اجازت لیلو

بعض اوقات سے بوتا ہے کہ فون کی تھنی بچی ،اور آپ نے ریسیورا تھا لیا، لیکن آپ جلدی بیں ہیں ،اور آپ کوف را کہیں جاتا ہے ،مثلا آپ کے جہاز کا وقت ہے ، یا دفتر بیں پہنچنا ہے ،اور یا ہیت الخلا ، کا تفاضا ہے ،اب سامنے والے نے فون پر لمجی بات بشروع کردی۔اس لئے معارف التر آن بیل حضرت مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے فون پر لمجی بات سر نے ہوتو پہلے پوچھاؤ کہ میں ذرا لمجی بات کرنا چاہتا ہوں ، اگر اس وقت فارغ ہوں تو ابھی کرلوں ، یا دوسرا وقت بتا دیں ، میں اس وقت فون کر دول گاہ تا کہ اس وقت فارغ ہوں تو ابھی کرلوں ، یا دوسرا وقت بتا دیں ، میں اس وقت فون کردول گاہ تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سارے آ داب بھی وین کا حصہ ہیں ،اسلام نے ان کی تعلیم دی ہے ،لیکن ہم نے دین اسلام نے ان کی تعلیم احکام جو قر آن وحد بیث بیل ہم رہے ہوت ہیں ،ان کو دین سے خارج کردیا ہے ،اور معاشرت کے یہ احکام جو قر آن وحد بیث بیل ہم رہ بھرے ہوت ہیں ،ان کو دین سے خارج کردیا ہے ،اس کی بید اہو گئی ہے ۔سور ق المجر اس کی بید آ بیت ان تمام آ داب نی طرف اشارہ کرری ہے ،انشدتی لی ہم سب کواس کی فہم عطا فر ہائے ،اور اس پڑھل کر نے کی تو قر قان کی اور اس پڑھل کر نے کی تو میں ۔

وأحر دعوانا ال الحمد لله رثّ الغليمن



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ہرخبر کی شخفیق کرنا ضروری ہے

المحمد لله نحمد و تستعينه و تستعينه و تستعفره و تؤمل به و تتوكّ المحمد لله و تقوك الله من شرور انفسناو من سبتات اعمالنا، من للها به الله عن شرور انفسناو من سبتات اعمالنا، من للها به الله فلا منصل له و من يُضلِله فلا ما بي له و الشهدال الله فلا الله و السهدة المحمد الله و حدة الا شريك له و الله و الله

(سورةالحجرات:١٦)

تمهيدوتر جمه

يزر گان محترم و برا دران عزيز! سورة حجرات كي تغيير كابيان كئي همعو ل

ے چل رہا ہے ، جس میں اللہ تبارک وتعالٰی نے ہماری معاشر تی زندگی ہے متعلق بڑی اہم ہدایات عطافر ہائی ہیں ،ای سور ق کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کا ترجمہ میہ ہے کہا ہے ایمان والو!اگر کوئی گناہ گار تمہارے یا س کوئی خبر لے کرآئے تو تم ذرا ہوشیاری ہے کا م لو، یعنی برخض کی ہر بات پراھما دکر کے کوئی کارروائی نہ کرو، ہوشیاری ہے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کروکہ پی خبر واقعی کچی ہے یانہیں؟اگرتم ایبانہیں کرو ھے تو ہوسکتا ہے کہ نا دانی میں کچھ لو گوں کوتم نقصان بہنجا دو،اور بعد میں تمہیں اپنے فعل پر ندامت اورشرمساری ہوکہ ہم نے بیرکیا کردیا۔ بیآیت کریمہ کا ترجمہ ہے،اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بیہ ہدایت دی ہے کہ وہ ہرسیٰ سنائی بات یر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کیا کرے، بلکہ جو خبر ملے جب تک اس خبر کی یوری تحقیق نه ہو جائے ، اور جب تک وہ خبر سمج ٹابت نه ہو جائے اس وقت تک اس خبر کی بنیا دیر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس کی بنیا دیر کوئی کا رروائی کرتا

#### آيت كاشان نزول

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر آیت کریمہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہو کی تھی ، جس کوا صطلاح میں ''شانِ نزول'' کہا جاتا ہے ، واقعہ سے تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ'' بنو مصطلق'' کے نام سے آبادتھا ، بنو مصطلق کے سردار حارث بن ضرار جن کی بیٹی جو ہر سے بنت حارث امہات المؤمنین میں سے جیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے جیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو آپ نے جمجھے اسلام کی دعوت دی ، اور زکو ۃ ادا کرنے کا تھم دیا ، میں نے اسلام قبول کرلیا، اور زکو ۃ اوا کرنے کا اقر ارکرلیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی اورادائے زکو ۃ کی وعوت دوں گا، جولوگ میری بات مان لیس گیاور زکو ۃ ادا کریں گے، ان کی زکو ۃ جمع کرلوں گا، آپ فلاں میننے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج ویں تا کہ ذکو ۃ کی جورقم میرے پاس جمع ہوجائے، ووان کے سپر دکرووں ۔

قاصد کے استقبال کے لئے ستی سے باہر نکلنا

حسب وعدہ جب حضرت حارث بن ضرار رضی القد تعالی عند نے ایمان

لا نے والوں کی زگوۃ جح کر لی ، اور وہ مہیندا ور وہ تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لئے
طے ہوئی تھی گزرگی ، اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حضرت حارث رضی القد تعالی عند کو بیدا ہوا کہ شاید حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر
عند کو بید خطرہ پیدا ہوا کہ شاید حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر
ناراض ہیں ، ورنہ بیر ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آوی نہ
سیجتے ، حضرت حارث رضی الله تعالی عند نے اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے
والوں کے سرداروں سے کیا ، اور ارادہ کیا کہ بیسب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہو جا کیں ۔ بعض روایات میں بیر بھی آتا ہے کہ قبیلے '' بنو
المصطلق'' کے لوگوں کو بیر معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور صلی الله علیہ وسلم کا
قاصد آئے گا ، اس لئے اس تاریخ کو بیر حضرات تعظیماً بستی سے باہر نکلے کہ قاصد
کا استعبال کریں۔

#### حضرت وليدبن عقبه كاواليس جانا

دوسری طرف میدواقعہ ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حضرت ولمید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کرز کو قاوصول کرنے کے لئے بھیج دیا تھا، گر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کورا سے بیس یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں ہے میری پرانی دشنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جھے قل کر ڈالیس۔ چونکہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لئے بہتی سے باہر بھی نکلے تھے، اس لئے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور زیادہ یقین ہوگیا کہ یہ لوگ شاید پرانی وشمنی کی وجہ سے جھے قتل کرنے آئے ہیں، چنانچہ آپ راستے ہی ہے واپس ہو گئے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کہا کہ ان لوگوں نے زکو قاد سینے سے انکار کردیا ہے، اور میر نے قتل کا ارادہ کیا ، اس لئے ہیں واپس جلا آیا۔

# تحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی

حضور اقد س الله عليه وسلم كوبيان كرخمه آيا، اور آپ نے مجاہدين كا ايك لشكر حضرت خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه كى مركر دگى بين روانه كيا، ادھر سے مجاہدين كالشكر روانه بوا، ادھر حضرت حارث بن ضرار رضى الله تعالى عنه اپنے ساتھيوں كے ما منا ہوا تو حضرت حارث رضى الله تعالى عنه نے پوچھا روانه ہوئ ، جب آ من سامنا ہوا تو حضرت حارث رضى الله تعالى عنه نے پوچھا كم آپ لوگ ہمار كا و پركيوں چ ھائى كرنے آئے ہو، اس لئے كہ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے ہمارى بات بيہوئى تھى كہتم بين سے كوئى شخص زكو ق وصول كرنے كے ملى الله عليه وسلم نے ہمارى بات بيہوئى تھى كہتم بين سے كوئى شخص زكو ق وصول كرنے كے لئے ايك شخص آيا تھا، كين آپ لوگوں نے ہوا ب ويا كہ ذكو ق وصول كرنے كے لئے ايك شخص آيا تھا، كين آپ لوگوں نے ہوا ب ويا كہ ہمارے پاس كوئى آ دى نہيں آيا، اور ليا بيا ہوگوں نے ہوا ب ويا كہ ہمارے پاس كوئى آ دى نہيں آيا، اور ليا ہمارى نے الله عليہ نظم الله على الله عليہ نظم نے لئكرا كھا كيا، بكہ ہم لوگ اس خيال بين شے كہ حضورا قدس صلى الله عليہ نہم نے لئكرا كھا كيا، بكہ ہم لوگ اس خيال بين شے كہ حضورا قدس صلى الله عليہ نه نہم نے لئكرا كھا كيا، بكہ ہم لوگ اس خيال بين شے كہ حضورا قدس صلى الله عليہ نه نہم نے لئكرا كھا كيا، بكہ ہم لوگ اس خيال بين شے كہ حضورا قدس صلى الله عليہ نه نہم نے لئكرا كھا كيا، بكہ ہم لوگ اس خيال بين شے كہ حضورا قدس صلى الله عليہ نه نہم

وسلم کا قاصد آنے والا ہے، اس لئے ہم لوگ روز انداستقبال کرنے کے اراد ہے
سے پاہر نکل کر جمع ہوجاتے تھے، تب حقیقت حال کھلی، اور پھر حضرت خالد بن
ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ
سنایا کہ یہ غلط نہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بیرسارا قصہ ہوا۔ اس موقع پر بیر آیت
نازل ہوئی۔

## سی سنائی بات بریقین نہیں کرنا جا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اے ایمان والواجب تمہارے
پاس کوئی غیر ذمہ دارآ دی کوئی خبر لے کرآئے تو پہلے اس کی تحقیق کروہ تحقیق کے
بغیراس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرو۔اس واقعہ میں ساری غلواہمی جو پیدا
ہوئی ،اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوکس نے
آکر بتادیا ہوگا کہ بیلوگ تم ہے لڑنے کے لئے یہاں جع ہوئے ہیں ،اس لئے وہ
راستے ہی ہے واپس آگئے ،اس پر بیآ بیت نازل ہوئی ،جس میں ہمیشہ کے لئے
مسلمانوں کو یہ ہدایت دیدی کہ ایسا نہ ہو کہ جو بات کی ہے س کی ،بس اس پر
یقین کرلیا ،اوراس بات کوآگے چلا کردیا ،اوراس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی
شروع کردی ،ایسا کرناحرام ہے۔

#### افواہ پھیلاناحرام ہے

اس کو آج کل کی اصطلاح میں''افواہ سازی'' کہتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلا نا،افسوس میہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میہ برائی اس طرح پھیل گئی ہے کہ ''الا مان والحفیظ'' کسی بات کو آ گے نقل کرنے میں، بیان کرنے میں احتیاط اور شختیق کا کوئی سوال ہی باتی نہیں رہا، بس کوئی اُڑتی ہوئی بات کان میں پڑگئی، اس کوفورا آھے چلنا کر دیا ، خاص طور پراگر کسی سے نخالفت ہو، کسی سے دہنمی ہو، کسی سے سیاسی یا غربہی مخالفت ہو، یا ذاتی مخالفت ہوتو اگر اس کے بارے میں ذراسی بھی کہیں سے کان میں کوئی بھنگ پڑجائے گی ، تو اس پریفین کر کے لوگوں کے اندراس کو پھیلا نا شروع کر دیں گے۔

آج کل کی سیاست

آئ کل سیاست کے میدان میں جوگندگی ہے، اس گندی سیاست میں میہ صورت حال ہورہی ہے کہ اگر سیاست میں ہمارا کوئی مد مقابل ہے تو اس کے بارے میں انواہ گھڑتا اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے چال کر دینا، اس کا آج کل عام رواج ہور ہاہے، مثلاً یہ کہ فلال فخص نے استے لا کھروپے لے کر اپنا خمیر پیچا ہے، بغیر تحقیق کے الزام عا کد کر دیا، یا در کھئے! کوئی مخص کتنا ہی براکیوں نہ ہو، کیکن اس پر جموٹا الزام عا کد کر دیا، یا در کھئے! کوئی مخص کتنا ہی براکیوں نہ ہو، کیکن اس پر جموٹا الزام عا کد کر نے کا کوئی جواز نہیں، شرعاً ایسا کرنا حرام ہے۔ حجاج بن یوسف کی غیبت جا کر نہیں

ایک مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها تشریف فرہا تھے،

کی مخف نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف کی برائی شروع کردی ، حجاج بن

یوسف ایک ظالم حکران کے طور پرمشہور ہے ، کہا جاتا ہے کہ اس نے سینکڑوں

بوے بوے علاء کو قبل کیا۔ کی مخف نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف پر الزام
عاکد کیا کہ اس نے یہ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهمانے فرمایا کہ
سوچ سمجھ کر بات کرو ، یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم و جابر ہے تو اس کی
غیبت کرنا حلال ہوگی ، یا اس پر بہتان با ندھنا حلال ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن
یوسف سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لے گا جو اس کی گرون پر جیں تو تم

ہے بھی اس کا بدلدگا کہتم نے اس کے بارے میں جموٹی بات کی ، بیمت بجھنا کہ اگر وہ ظالم ہے تو جو چاہواس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہو،اس پرجو چاہو الزام تراثی کرتے رہو، تنہارے لئے بیطلال نہیں۔

سی ہوئی بات آ کے پھیلا نا جھوٹ میں داخل ہے

بہر حال! کی بھی فخص کے ہارہ میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہد دیتا ہے
اتی بوی بیاری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد بھیلیا ہے، دشمنیاں
جنم لیتی میں ،عداوتیں پیدا ہوتی میں۔اس لئے قرآن کریم ہے کہ رہاہے کہ جب
بھی جہیں کوئی خبر طے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو، ایک حدیث شریف میں حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

كَفِي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَيِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

یعنی انسان کے جموٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سے اس کوآ گے بیان کرنا شروع کردے۔لہذا جوآ دمی ہرٹی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے لگے تو دو بھی جموٹا ہے ، اس کوجھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ جب تک چمیق نہ کرلو، بات کوآ گے بیان نہ کرو۔

مہلے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو

افسوس میہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک مخص کی بات آ گے نقل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپی طرف ہے اس میں نمک مرج لگا کے اضافہ کر کے اس کو آ گے بڑھا دیا۔ دوسر مے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف ہے اور اضافہ کر کے آ گے چانا کردیا، بات ذرای تھی، گروہ مجھلتے پھیلتے کہاں ہے کہاں بہنچ گئی، اس کے نتیج میں دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، قتل و غارت گری اور نفرتیں بھیل رہی ہیں۔ بہر حال! قرآن کریم ہمیں میہ سبق دے رہا ہے کہ بیز بان جوالقد تعالی نے تہمیں دی ہے، بیاس لئے نہیں دی کہاس کے ذریعہ تم جھوٹی افواہیں بھیلاؤ، اس لئے نہیں دی کہاس کے ذریعہ تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے ،اس کو زبان سے نہ نکالو۔افسوس ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالیٰ کے اس تھم کوفراموش کئے ہوئے ہیں،اوراس کے نتیج میں ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں اس برائی کے مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں اس برائی سے بیخے کی تو فیق عطافر بائے،آ مین۔

#### افوامول يركان نه دهري

انسان کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آکرکوئی خبر دیدی، کسی نے کوئی خبر سنادی، کسی نے پچھے کہد دیا، اگر آوی ہر کی بات کو بچ سجھے کر اس پر کاروائی کرنا شروع کر دی تو سوائے فتنے کے اور پچھے حاصل نہیں ہوگا، چنا نچہ ایک اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منافقین مختلف شم کی افواہیں کھیلا تے رہے تھے، چنا نچہ مسلمان سا دہ لوتی ہیں ان کی باتوں کو بچ سجھے کر کوئی کارروائی شروع کر دیتے تھے، اس پر قر آن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی، جس میں فرمایا کہ:

وَإِذَا جَاءَ هُمُ امُرٌ مِّنَ الْآمُنِ أَوِ الْحَوُفِ أَذَا عُوَا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اللي الرَّسُولِ وَ إلى أُولِي الْآمُرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّدِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (الساء ٨٠٠)

لینی منافقین کا کام ہیہ ہے کہ ذرای کوئی افواہ کان میں پڑی، جا ہے وہ

حالت امن ہو، یا حالت جنگ ہو، بس فوراً اس کی نشر واشاعت شروع کردیے ہیں، اورا پی طرف ہے اس میں نمک مرچ لگا کر اس کو روانہ کردیتے ہیں، جس ہے فقنہ پھیلنا ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب اس متم کی کوئی خبرا آپ تک پہنچ تو اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے فرمہ دارافراد کو بتاؤ کہ یہ خبر پھیل رہی ہے، اس میں کون ی بات تج ہے، اور کون ی بات تج ہے، اور کون ی بات تی ہے، اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ یہ کہ خود ہے اس پر کارروائی شروع کردیں۔ یہ ایک عظیم ہدایت ہے جو قرآن کریم یہ خطافر مائی ہے۔

جس سے شکایت بہنجی ہواس سے یو چھ لیں

افسوس بیہ ہے کہ ہمارے معاشرے ہیں اس ہدایت کونظر انداز کیا جارہا ہے،
اس کے نتیج میں فتنے تھیلے ہوئے ہیں ، اثرائیاں ہیں ، جھڑے ہیں ، عداوتیں ہیں ،
بغض اور کینہ ہے ، ایک دوسر ہے کے خلاف محاذ آرائی ہے ، اگر غور کریں تو پہتہ چلے گا
کہ ان سب کی بنیا دغلط افوا ہیں ہوتی ہیں ، خاندان والوں میں یا ملنے جلنے والوں
میں ہے کئی نے یہ کہد دیا کہ تمہارے بارے میں فلال شخص یہ کہدر ہا تھا ، اب آپ
نے اس کی بات من کریفین کرلیا کہ اچھا فلال شخص نے میرے بارے میں ہیہ کہا
ہو میرے بارے میں ہے کہ رہا تھا ، حالا نکہ ایک مسلمان کا کام ہہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی طرف سے دل میں دشتی ، بغض ، کینہ پیدا ہوگیا کہ وہ تو میرے بارے میں یہ کہا کہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی طرف سے دکایت کی کوئی بات پیٹی ہے تو براہ راست اس سے جاکر بوچھ لے کی طرف سے دگایت کی کوئی بات پیٹی ہے تو براہ راست اس سے جاکر بوچھ لے کہ ہے سے بات فر مائی تھی ، کیا یہ بات میں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فر مائی تھی ، کیا یہ بات میں کہ ہیں کہ بات کھل کرسا ہے آ جائے گی۔

## با توں کو ہڑھا چڑھا کر پیش کرنا

آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک بہنجانے یں بالکل احتیاط ہے کا منہیں لیتے ،اگر ذرای بات ہوتو اس کو بڑھا چڑھا کر پیٹی کرتے ہیں، اپنی طرف ہے اس کے اندر اضافہ اور میالغہ کردیتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں ،ایک صاحب نے جھے سے مسلد بوجھا کہ ثبی ریکارڈر برقرآن کریم کی تلادت سننے ہے ثواب ملتا ہے یانہیں؟ میں نے جواب دیا: چونکہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھے جارہے ہیں تو انشاء اللہ ، اللہ کی رحمت سے اس کو سننے ہے بھی ثواب لے گا، البتہ براہ رائے پڑھنے اور شننے سے زیادہ ثواب لیے گا۔ اب اس مخف نے جا کرکسی اور کو بتایا ہوگا ، دوسرے نے تیسر ہے کو بتایا ہوگا ، تیسرے نے نخص نے چو تھے کو بتایا ہوگا، یباں تک نوبت <sup>پہن</sup>چی کہ ایک دن میرے یاس ایک صاحب کا خط آیا،اس میں تکھا تھا کہ یہاں ہمارے محلّہ میں ایک صاحب تقریر میں یہ بات کہدرہے ہیں کہ مولا نامحمرتقی عثمانی صاحب نے بیفر مایا ہے کہ شیب ریکارڈ ر پر تلاوت سننا ایسا ہے جیے ٹیپ ریکارڈ پر گانا سننا۔اب آپ انداز ہ لگا کیں کہ بات کیاتھی ،اور ہوتے ہوتے کہاں تک مپنجی ،اور پھر بر ملاتقریر کے اندریہ بات میری طرف منسوب کردی کہ میں نے ایہا کہا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ میرے فرشتوں کو بھی خرنہیں کہ میں نے سے بات کہی ہے۔

تُلی ہوئی بات زبان سے نکلے

بہرحال!لوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیاظ ختم ہو چکی ہے، جب کہ

مسلمان کا کام بیہ ہے کہ جوبات اس کی زبان سے نکے وہ تر از ویس تُلی ہوئی ہو، نہ
ایک لفظ زیادہ ہو، نہ ایک لفظ کم ہو، خاص طور پراگر آپ دوسرے کی کوئی بات نقل کر
رہے ہوں تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر آپ اس
کے اندرا پی طرف ہے کوئی بات بڑھا کیں گے تو دوسرے پر بہتان ہوگا، جس میں
دوہرا گناہ ہے۔

### حضرات محدثين كي احتياط

#### ا یک محدث کا وا قعه

آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین جب کوئی صدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے بی کہ خلق میں فلان "لینی ہمیں فلال نے بیصدیث سنائی ، ایک مرتبدا یک محدث جب مدید بیان کرد ہے تھے تو " حدّ فَنَا فَلَانٌ " کے بجائے " فَنَا فَلَانٌ " کہدر ہے تھے، نوگوں نے کہا کہ دھزت ہے " فَنَا فَلَانٌ " کا کوئی مطلب اور معیٰ نیس ہے، آپ " حدّ فَنَا فَلَانٌ " کیوں نہیں کہتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب استاد کے در ک میں پہنچا تو اس وقت میں نے استاد کی زبان ہے " فَنَا فَلَانٌ " کالفظ ساتھا، شروع کی کالفظ" حدّ " فَنَا فَلَانٌ " کالفظ ساتھا، شروع کالفظ" حدّ " میں نہیں کہا تھا، اس لئے میں " فَنَا فَلَانٌ " کالفاظ ہے صدیث سار ہا ہوں ۔ حالا نکہ یہ بات بالکل تھی تھی کہ استاد نے " خد دُنَا " بی کہا تھا، صرف " فَنَا" منبیں کہا تھا، کیو چون کہ اپنے کا نول سے صرف " فَنَا" ساتھا، " حَدِّ " کَالفظ نہیں سنا تھا، " کے جب روایت کرتے تو " حَددُنَا" نہیں کہتے ، تا کہ جھوٹ نہ ہو جائے ، سنا تھا، اس لئے جب روایت کرتے تو " حَددُنَا" نہیں کہتے ، تا کہ جھوٹ نہ ہو جائے ، اس جننا سا، اتنا بی آ کے بیان کروں گا، اس احتیاط کے ساتھ دھزات محدثین نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیا حاد یہ ہم تک پہنچائی ہیں۔

صدیث کے بارے میں ہارا حال

آج ہمارا بیرحال ہے کہ نہ صرف عام باتوں میں بلکہ حدیث کی روایت میں بلکہ حدیث کی روایت میں بھی احتیا طنبیں کرتے ،حدیث کے الفاظ کچھے تھے، کیکن لوگ یہ کہہ کربیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے بیر نا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرفر مایا ، حالا نکہ اس حدیث کا کہیں سراغ نہیں ماتا ، اور تحقیق کے بغیر آ کے بیان کردیتے ہیں۔

حکومت پر بہتان لگا نا

آج سیای پارٹیوں میں اور مذہبی فرقہ وار یوں میں میہ بات عام ہوگئ ہے کہ ایک و وسرے پر بہتان لگانے میں کوئی باک اور ڈرمحسوں نہیں کرتے ، بس ذرا ی کوئی بات نی اور آھے چلتی کر دی۔ آگر حکومت سے نا راضگی ہے، اور حکومت کے خلاف چونکہ طبیعت ہیں اہتخال ہے، الہٰذا اس کے خلاف جو خبر آئے ، اس کو آگے پھیلا دو، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ سچے ہے، یا غلط ہے، یا در کھیے! حکمر انوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجود ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہتم اس پر بہتان کا نا شروع کر دو۔ افسوس یہ ہے کہ بہی معاملہ آج حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہے، حکومت کو ام کے ساتھ کر رہی ہے، حکومت کا ایک بڑے ذمہ دار ہیں، ان کو لوگوں پر بہتان لگا نے میں کوئی باک محسول نہیں ہوتی۔

## دینی مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا پروپیگنڈا

آئی پروپیگنڈ ائیک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے، ہرمنی کا ایک سیاسی فلفی گر داہے، اس نے یہ فلفہ پیش کیا تھا کہ جموث کو اتی شدت سے پھیلا کا کہ دنیا اس کو چھنے گئے، آئ دنیا بیس سارے پروپیگنڈ کا ہنر اس فلفے کے گردگھوم رہا ہے، جس پرجوچا ہو بہتان لگا کر اس کے بارے بیس پروپیگنڈ اشروع کردو۔ آئ دنیا جس یہ جو پیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ بیدد پی مدارس دہشت گرد ہیں، اوران بیس طلباء کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، آئی اس پروپیگنڈ کے کو تین سال ہو چکے ہیں، اور کوام نہیں، بلکہ حکومت کے دمد دار لوگ پر طابہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی ہور ہی ہے۔ مدارس کے حصرات نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے لئے مدارس کے اندر آگر دیکھو، تہمارے کے حصرات نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے لئے مدارس کے اندر آگر دیکھو، تہمارے یاس ہتھیاروں کو بکڑنے کے حساس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت تہمارے یاس ہتھیاروں کو بکڑنے کے حساس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت

کردی کے سراغ رسانی کے حساس ترین آلات موجود ہیں، وہ سب استعال کر کے دیکھو کہ کی مدر سے ہیں وہشت گردی کا سراغ ملتا ہے۔ اگر کسی مدر سے ہیں سراغ کی خلاف کاروائی کریں، اور ہم بھی سفی قو ہماری طرف سے کھلی چھوٹ ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کریں ، اور ہم بھی تمہار ہے ساتھ اس کے خلاف کاروائی کرنے ہیں تعاون کریں نے گر بیرٹ گی ہم بیرٹ کی ہیاد پر سارے دیجی ہوئی ہے کہ یہ مدارس وہشت گرد ہیں، اور پروپیکٹٹ کی بنیاد پر سارے دیجی مدارس کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی تعلیم ہور ہی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دید بینا، اور مغرب کے پروپیکٹٹ ہے کو قائے بڑھانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی ویانت ہے۔

#### دینی مدارس کا معائنه کرلو

تعلیمی اداروں میں بھی جرائم پیشرلوگ تھی آتے ہیں، کیا یو نیورسٹیوں اور کا لجوں میں جرائم پیشرلوگ تھی آتے ہیں، کیا یو نیورسٹیوں اور کا لجوں میں جرائم پیشرلوگ بیت جائے ہیں صورت میں ان جرائم پیشرافراد کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ساری یو نیورسٹیاں دہشت گرد ہیں، ادرسارے کا لجز جرائم پیشر ہیں۔ لیکن چونکہ مغرب کی طرف سے میہ پروپیکنڈ اس اصول کی بنیاد پر ہور ہاہے کہ جھوٹ اس شدت سے پھیلا و کہ دنیا اس کو بچ جانے گئے، آج دی مدارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہو گئے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناوا تفیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نقصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، ناوا تفیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نقصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، اس لئے پہلے تحقیق کرلو، تحقیق کرنے کے تمام آلات اور وسائل تمہیں مہیا ہیں، آگر

د کھے نو۔اور دیٹی مدارس پر الزام نگانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج تک و پئی مدارس کی شکل نہیں دیکھی ،آ کر دیکھانہیں کہ وہاں کیا ہور ہاہے، وہاں کیا پڑھایا جا رہاہے؟ کس طرح تعلیم دی جار بی ہے، لیکن مدارس کے خلاف پر و پیگنڈا جاری ہے،اور جو بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔

### غلط مفروضے قائم کر کے بہتان لگا نا

لندن والول نے کہددیا کہ یہاں جودھاکے ہوئے ہیں،اس ہیں ایسافنص

طوث ہے،جس نے یہاں کے مدارس میں پچےدن قیام کیا تھا۔ارے بھائی وہ فخص
و ہیں چلا ہو ھا،اور و ہیں پر برطانیہ میں کسی دینی مدرسے میں نہیں بلکہ برطانیہ کے
موڈ رن تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی،اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ چندروز کے
لئے پاکستان آیا تھا، تو کیا پاکستان آنے سے بدلازم ہوگیا کہ اس نے ضرور دینی
مدارس میں تعلیم حاصل کی ہوگی،اوراس نے یہاں ضرور دہشت گردی کی تربیت پائی
ہوگی۔اس بنیا دیر بیمفروضے قائم کرلین،اوراس بنیا دیر بینا درشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ
ہوگی۔اس بنیا دیر بیمفروضے قائم کرلین،اوراس بنیا دیر بینا درشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ
مجھنے غیر کمکی طلبا و دینی مدارس میں پڑھتے ہیں،ان کو ملک سے رخصت کردیا جائے۔
مہلے خبر کی شخصیوں کرلو

میرے بھائیو! یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عوام ہو، یا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں ، یا نہ ہی فرقہ واریت ہو، سب اس میں مبتلا ہیں کہ ذراا فواہ کی کوئی بات کان میں پڑی ،اس پر نہ صرف یہ کہ یفین کرایا، بلکہ اس کوآ گے مجسلا یا،اور اس کی بنیاد پر کارروائی شروع کردی ، اور اس کے نتیجے میں ظلم وستم کی انتہا کردی گئی۔ جبکہ قرآن کریم نے اس آیت بیل میہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان
والو! اگرتمہارے پاس کو کی غیر ذمہ دار فخص کو کی خبر لے کرآتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق
کرلو، ایسا نہ ہو کہ تم نا واقفیت ہے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تم لوگوں کو
غدامت اور شرمندگی انھانی پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس حکم کو لیے باندھ لیس،
اور زندگی کے ہر گوشے میں اس کو استعال کریں تو یقینا ہمارے معاشرے کے نوے
فیصد جھڑے شے ہوجا کیں۔

الله تعالی این نفل و کرم ہے ہمیں قرآن کریم کی اس ہدایت کو سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ و آحر دعو اسان الحمد لله ربّ الغلمین

\*\*\*



مقام خطاب . جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# زبان کونیح استعال کریں

الْحَمْدُ لِللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنُ سَيْنَاتِ اَعُمَالِنَامَنَ يُهُدِهِ اللهُ فَلاَ مَنْ فَرَنَّ عُلَا اللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنُ سَيْنَاتِ اَعُمَالِنَامَنَ يُهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصِلًا لَهُ وَمُدَةً مُضِلًا لَهُ وَمُدَةً وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ مَضِلًا لَهُ وَمُدَةً وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ مَصَلًى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَمَّمَ تَسُلِيماً حَسَلًى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَمَّمَ تَسُلِيماً حَسَلًى الله تَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَمَّمَ تَسُلِيماً حَسُلُهما اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ سَلِي اللهِ وَاصَحَابِهِ وَاللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ سِمُ اللهِ الرَّحْمُ فَاسِقٌ بِنَا فَتَكُمُ اللهِ وَاصَحَالِهِ وَاللهِ وَالْحَمْنِ اللهِ وَالْمَالِي الرَّالِي اللهِ الرَّحْمُ وَاللهِ الرَّحْمَةِ وَاللّهُ الرَّحْمُ وَاللّهُ الرَّحْمُ وَاللّهُ وَالْمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! سورۃ الحجرات کی تغییر کا بیان پکھ عرصہ سے چل رہا ہے، کیونکہ بیسورۃ مسلمانوں کے لئے بڑے اہم احکام پرمشمل ہے، اور ہمارے درمیان جومعاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں،ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اس سورۃ میں دی گئی ہدایات بردی اجمیت رکھتی ہیں۔اس سورۃ کی ایک آیت
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیان دوجمعوں سے چل رہا ہے، اس
آیت میں القد تعالٰی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو!اگر کوئی فاسق تمہارے پاس
کوئی خبر لے کرآئے، فاس کے معنی میں ''گناہ گار'' کے،اس سے ہر غیر ذمہ دار
آ دمی مراد ہے، بہر حال!اگر کوئی گناہ گاریا غیر ذمہ دار آ دمی تمہارے پاس کوئی خبر
لے کرآئے تو تم ہوشیار ہوجا وَ،اور پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو،ایسا نہ ہو کہ اس خبر پ
بحروسہ کر کے تم کی لوگوں کے خلاف کارروائی کرڈولو،اور بعد میں تمہیں اس پر
ندامت اور شرمندگی ہو۔

#### ذ مهدارانسان کار وییاختیار کرو

جس موقع پریہ آیت نازل ہوئی ،اس کی تفصیل گزشتہ جعد کوعرض کر چکا ہوں ،اس آیت میں ایک عظیم ہدایت میہ ہے کہ مسلمان کا روبہ بڑے ذمہ دارانسان کا روبہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی ،اس پر بھر دسہ کرلیا ،اوراس کو آگے سنا نا شروع کر دیا ،اوراس کی بنیا د پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کر دی ،یا اس کی بنیا د پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کر دی ،یا اس کی بنیا د پر کسی کے خلاف کا روائی شروع کے ،اور ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے ، جب تک کسی معاطے کی پوری شخفیق نہ ہو جائے ،اور بیہ ثابت نہ ہوجائے کہ یہ داقعہ بچاہے ،اس وقت تک اس پر نہ تو بھر دسہ کر و،اور نہ دہ خبر دوسروں کوسنا ؤ ،اور نہ اس کی بنیا د پر کوئی کا رروائی کر و۔

# ز بان عظیم نعمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جوزبان عطافر مائی ہے، بیاتی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ ہم جب جاہیں ،اور جوبات جاہیں،اپنی زبان سے نکال کراپنے دل کی خواہش ووسرے تک پہنچا سے ہیں، اللہ تعالی نے ایسا خود کا رفظام بنادیا ہے کہ ادھرول ہیں ایک خیال آیا، اور اس کو دوسرول تک پہنچا نے کا ارادہ ہوا، ادھر د ماغ سے لے کر زبان تک تمام سرکاری مشینیں حرکت ہیں آگئیں، اور اس لیمح آپ نے وہ بات دوسرول تک پہنچا تا کہ جب تم کوئی بات دوسرے تک پہنچا تا چاہتے ہوتو پہلے ایک سورکح آن کرو، اور پھر نہر ملا کہ ، اور پھر دوسرے تک پہنچا تا چاہتے ہوتو پہلے ایک سورکح آن کرو، اور پھر نہر ملا کہ ، اور پھر دوسرے تک بات پہنچا تا، جوتو پہلے ایک سورکح آن کرو، اور پھر نہیں مصیبت ہوتی کہ آدمی فور آ ایک بات دوسرے سے کہنا چاہتا ہے، اور وہ دوسر افتص ساسنے موجود ہے، لیکن فور آ وہ بات وسرے سے کہنا چاہتا ہے، اور وہ دوسر افتص ساسنے موجود ہے، لیکن فور آ وہ بات اس تک نہیں پہنچا سکتے ، بلکہ پہلے سورکح آن کرنا پڑے گا، پھر نہیں دی، بلکہ ادھر پھر بات پہنچا سکو گے۔ اللہ تعالی نے آپ کوان کا موں کی تکلیف نہیں دی، بلکہ ادھر دل میں ایک خیال آیا، ادھر آپ نے زبان سے اس کوادا کردیا، اور دوسروں کوا پٹا خیال سنادیا۔

#### زبان کی قدر بے زبان سے ہو چھے

میں نے اپنی زندگی میں دوآ دمی آیے دیکھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے گئے کا ہانسہ جس سے آ وازنگلتی ہے، دو خراب ہو گیا تھا، اس کا بتیجہ یہ تھا کہ زبان تو حرکت کرتی تھی، لیکن آ وازنیس نگلتی تھی، ڈاکٹر وں کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آ لہ تجویز کیا، اب جب بات کرنی ہوتی تو اس آلہ کووہ گئے پر لگا تا، پھر آ وازنگلتی، لیکن وہ آ وازالی نگلتی جیے کوئی جانور بول رہا ہے، اور بنچ وہ آ وازن کر ہنتے تھے۔ میں اس محف کی بے بینی دیکھا کہ جب اس کو بات کہنی ہوتی تو پہلے وہ آلہ تلاش کرتا، پیراس کولگا تا، اور گلے کوزورے دباتا، تب جا کر بمشکل آ وازنگلتی۔ ویکھ کر عبرت بھوئی کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی بیدل جا بہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات ہوئی کہ دیے کہ میں اپنے دل کی بات

جلدی ہے دومروں تک پہنچادوں ،لیکن اس کواس پر قدرت نہیں۔اللہ جل شاند نے اپنے فضل وکرم سے زبان کی بینعت ہمیں عطافر مائی ہوئی ہے کہ ادھر دل میں خیال آیا،ادھر دوسرے تک پہنچ دیا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔

تمام شینیں حرکت کررہی ہیں

یڑھے تکھے لوگ جانے ہیں کہ جب آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ول میں اس بات کا خیال آتا ہے، بھر وہ خیال دہاغ میں جاتا ہے، اور بھر دہاغ کی طرف سے زبان کے لئے تھم جاری ہوتا ہے، پھر زبان بولتی ہے۔ ویکھے! ایک طرف دل ہے جو سوچ رہا ہے، اور تیسری ہے جو سوچ رہا ہے، اور تیسری طرف زبان ہے، جو تھم جاری کر رہا ہے، اور تیسری طرف زبان ہے، جو حرکت کررہی ہے، اور پھر گلے کا پورا نظام کام کر رہا ہے، جس کے نتیج میں آواز باہر نکل رہی ہے، یہ مشینریاں صرف اس لئے حرکت میں ہیں تا کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیں، یہ القد تعالی کی تظیم نعمت ہے، جو القد تعالی سوچ کو زبان کو استعمال کر و

اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ یہ سرکاری مشینیں جو تہہیں دیدی
گئی ہیں، بچپن سے لے کر بڑھا ہے تک اور مرتے وم تک یہ مشینیں کام کررہی ہیں،
کبھی اس مشین کو ور کشاپ بھیجنا نہیں پڑتا، کبھی ان کی اور ھالنگ نہیں کرانی پڑتی،
کبھی ان کی سروس نہیں کرانی پڑتی، جو مشینیں مسلسل تنہارے ساتھ ہیں، ہماراصرف
ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جب تم اس زبان کو استعمال کروتو سوچ سجھ کر کروکہ اس
سے کیا نکال رہے ہو، یہ نہ ہو کہ زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، جومنہ ہیں آ رہا ہے
وہ زبان سے نکال رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے فائدہ پہنچے گا، یا نقصان پہنچے گا،

صیح بات کہدر ہا ہوں ، یا غلط بات کہدر ہا ہوں ، یہ بات اللہ کوراضی کرنے والی ہے ، یا تاراض کرنے والی ہے۔اس سرکاری مشین سے فائدہ اٹھا وَ،لیکن ذراسوچ کر فائدہ اٹھاؤ۔

# ایک ایک لفظ ریکارڈ ہور ہاہے

قرآن كريم في فرمادياكه:

مَايْلُهِظُ مِنَ قَوُلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ن:)

انسان جوکلہ بھی اور جولفظ بھی زبان سے نکال رہا ہے،اس کو محفوظ کرنے کا والا اللہ تعالیٰ مقرر کردیا ہے، جوریکارڈ کررہا ہے، آئ سے پہلے تو ریکارڈ کرنے کا تصور کرنے میں دشواری ہوتی تھی کہ ایک لفظ کس طرح ریکارڈ ہورہا ہے،لیکن آئ کل ٹمیپ ریکارڈ راور دوسر سے جدید آلات نے اس کا تصور آسان کر دیا ہے، اس محدرت حال ہی ہے کہ جولفظ بھی زبان سے نکالا وہ ریکارڈ ہو ہیا، جا ہے وہ اچھی بات ہو، یا بری بات ہو،ای طرح ہر ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکارڈ ہورہا ہے، روز پیدائش سے لے کرآئ تک کے ،اور مرنے تک تمام الفاظ ریکارڈ کرنے کا سمام اللہ تعالیٰ کے عہاں موجود ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو وہاں پروہ دیا ہا کہ تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو وہاں پروہ دیکارڈ کرنے کا کہاں پروہ دیکارڈ تک سادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات کی تھی، اور تمہار سے کا ثبوت پیش کروجوتم نے کہی تھی، یہ بات تم نے صحیح کہی تھی، یا غلط کی تھی، اور تمہار سے یاس اس کا کیا ثبوت ہے؟

اس وقت کیون مختاط گفتگو کرو گے؟

آج اگرلوگ ایک جگہ پر جیٹھے ہوں،اور یہ پنة ہو کدی آئی . ڈی کی طرف سے یہاں پرایک ٹیپ ریکارڈ رلگا ہوا ہے،اور جوشخص بھی جو بات کے گاوہ ریکارڈ 

#### ذ مه دار بننے کی فکر کریں

القدتعالی نے تو چودہ سوسال پہلے سے ساعلان کررکھا ہے کہ تمہاری ایک
ایک بات القدتعالی کے یہاں ریکارڈ ہورہی ہے، لہذا جب بھی بولوتو سوچ سمجھ کر
بولو کہ بات صحیح کہدر ہے ہو، یا غلط کہدر ہے ہو، و پسے افواہیں پھیلا رہے ہو، غیر ذمہ
وارانہ گفتگو کرر ہے ہو، لوگوں پر الزام لگارہے ہو، لوگوں کی غیبتیں کررہے ہو، لوگوں
کی ول آزاریاں کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب با توں کا جواب دیتا ہوگا۔ یہ
مت سمجھنا کہ بات زبان سے نکی اور ہواہیں اُڑگی، اور ختم ہوگی، کوئی بات ختم نہیں
ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ اس لئے قرآن کریم جو ہمارے لئے
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بننے کے تلقین کررہا ہے، بینہ ہوکہ جو بات سی وہ
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بننے کے تلقین کررہا ہے، بینہ ہوکہ جو بات سی وہ

# جھوٹ کی بدترین سواری

نبی کریم صلی الندعلیہ دسلم پر قربان جائے کہ آپ نے احادیث میں اس کی جو اتشریحات فرمائی جیں اس کی جو اتشریحات فرمائی جیں ،اس میں ہمارے لئے مزید تنبید کا سامان ہے ، انسان کی نفسیات سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

#### ب، ایک صدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

بِئْسَ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا (او كما قال)

یعنی جموٹ کی بدترین سواری ہیہ ہے کہ لوگ بیہ کہتے ہیں ،لوگوں کا خیال بیہ ہے۔ مید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جملہ ہے، کیکن اس نے انسان کی ا کیے عظیم کمزوری کی نشا ندھی کی ہے، وہ یہ کہ پچھلوگ تو وہ ہوتے ہیں ، جن کوجھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ، غلط بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ، ایسے لوگ تو مجرم ہیں ہی، کیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہو چتے ہیں کہ میں جھوٹا نہ کہلا وَں ،لوگ مجھے حجمونا نہ کہیں ، اگر کہیں حجمو ٹا ٹابت ہو گیا تو پشیمانی اور ندامت ہو گی ،حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے جموٹ بولنے کے لئے ایک حیلہ نکالا ہے، وہ حیلہ بیہ ہے کہ براہ راست جھوٹ بولنے کے بجائے یوں کہہ دیا جائے كهلوگ ايها كہتے ہيں، لوگوں كايه خيال ہے فلاں آ دمى استے رويے لے كر كھا گيا، بظاہر کہنے والے نے اپنے سرے ذرمہ داری ٹال دی ،اورلوگوں پر ڈ ال دی کہلوگ کہتے ہیں الیکن اس کا مقصد ہے ہے کہلوگوں یر ذیمہ داری ڈال کریہ بات لوگوں کے اندر پھیلا دوں۔اب دوحال ہے خال نہیں، یا تو تم لوگوں کوجھوٹا سجھتے ہو، یا سچاسمجھتے ہو،اگرلوگوں کوجموٹا تبجیتے ہوتو پھرلو گوں کی بات کوآ کے نقل کرنے تکایف کیوں گوارا کرر ہے ہو؟ اگر چ سجھتے ہوتو بتا ؤ! تہارے یا س اس کی کوئی دلیل ہے یانہیں؟ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے،اورتم اس کو پوری طرح بچے نہیں سجھتے ،تو پھر جش طرح براہ راست اس بات کوآ گے نقل کرنا جرم اور گناہ ہے، اور جھوٹ کے زمرے میں داخل ہے، ای طرح اگر لوگوں کے سر پر رکھ کراس بات کو بیان کر و گے تو وہ بھی ورحقیقت جرم اور گناہ ہوگا۔ای لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھوٹ کی بڑی خراب سواری میہ جملہ ہے کہ'' لوگ میہ کہتے ہیں'

لرائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟

سے سب با تیں ذبن میں رکھ کراپے گردو چیش پر نظر دوڑا کردیکھے کہ آج

ہمارے معاشرے میں کیا ہور ہاہے؟ کس طرح افوا ہیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ کس طرح بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کر کے اسے آگے چاتا کیا جارہا ہے؟ اور کس طرح بے بنیاد باتوں کی بناء پر بدگانیاں دل میں پیدا کی جارہی ہیں؟ آگے ای سورة میں بیان بھی آنے والا ہے کہ سے بدگانی بھی حرام ہے، اور بے بنیاد خبروں کی بنیاد پر بدگانی دل میں پیدا کر ہاں کے خلاف کا روائی کی جارہی ہے۔ آج ہمارے بدگمانی دل میں پیدا کر خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آئے گی، اور یہی چیزی معاشرے میں ان احکام کی خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آئے گی، اور یہی چیزی معاشرے ہیں ان احکام کی خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آئے گی، اور یہی چیزی ساج جبوں نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ میں بیتلا کیا ہوا ہے، عداوتوں کی آگ میں جنہوں نے معاشرے کو فساد اور کھاڑ میں بیتلا کیا ہوا ہے، عداوتوں کی آگ کے بین ، ان سب کی وجہ سے کہ جم نے نمی کر یم صلی اللہ علیہ دسلم کی ان تعلیمات رہی گی گرنا چھوڑ دیا ہے۔

سارے جھگڑ نے ختم ہو جا ئیں

اگرآج ہم قرآن کریم کی اس ہدایت کو بلے باندہ لیں ،اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ ہم قرآن کریم کی اس ہدایت کو بلے باندہ لیں تو نہ جائے گئے جھڑے ، کئے قصاور کتنے اختلافات اپنی موت مرجا کیں ،سارے جھڑ ہاں لئے پیدا ہور ہے ہیں کہ ہم ان بے بنیاد باق ال پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔اللہ تعالی اپنی نظل وکرم ہے اپنی رحمت ہے ہمیں ان بدایات کو سجھنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق علی ان میں ہونے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق علی ہونے ، ان بدایا ہے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق علی میں ہونے ، ان بدایا ہے ، ان بدای

و أحر دعوانا ان الحمد للَّه ربَّ الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المكرم گشن ا قبال كراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد نمبر: ١٩

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الله كاحكم بے چون و چراتسليم كراو

الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وِنَوَكُلُ عَلَيهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ آفْهُ ساوَمِنُ سَيِّنَاتِ آعَمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُصَلِّلًا مِن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُصَلَّلًا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُصَلَّلًا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُصَلَّلًا مَن لَهُ وَاللهُ وَحَدَةً لاَ مَصَلَّلًا اللهُ وَمَولانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، لاَ شَيِينًا وَمَولانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُه ، كَا مَن الله مُن الله مَن المَن الله مَن الله مُن الله مَن الله مَن الله مَن

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ المجرات کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، گذشتہ دو تین جمعوں میں آیت نمبر جھ کی تغییر آپ کے سامنے پیش کی تھی،جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق فخص کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض ہے که پهلے اس کی تحقیق کرلو، کہیں ایسانہ ہو کہتم اس غلط خبر کی بنیاد پر کئی تخص کونقصان پہنچا دو، اور بعد میں تنہیں پشیمانی اور ندامت ہو۔اس کا بفقد رضر ورت بیان الحمد لله پچھلے دو تین جمعوں میں ہو چکا۔

### تمہاری رائے کاحضور علیہ کی رائے سے مختلف ہونا

اتکی آیت میں اللہ تعالٰ نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ کرام کومتوجہ فرمایا ب، اور صحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کومتوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محابہ کرائے سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ بیہ بات یا در کھو! کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) موجود اور تشریف فرما ہیں، اگر وہ ہمار ہے رسول ( صلی القد ملیہ وسلم ) بہت می با توں میں تمہاری اطاعت کرنے لگیں ، لینی جبیباتم کهو، دیبا ہی وہ کرلیں تو تم سخت مصیبت میں جتلا اور پریشان ہوجا د گے۔اس کے ذریعہ یہ بتلا نامقصود ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ کتے ہیں جن میں تمہاری ذاتی رائے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رائے ہے مختلف ہوگی . مثلًا آپ صلی الله عدیه و ملم کسی بات کا حکم دے رہے ہوں ، اور تمہاری سمجھ میں وہ بات ندآ رہی ہو، یا ایسا: دسکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ بیرمعاملہ یوں ہونا جا ہے ،اورتم نے اپنی وہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی ،اورحضور سلی انقد علیه وسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی ،اورفر مایا کہ میں تہاری رائے بیمل نہیں کرتا ،تو ایس صورت میں بیدنیال دل میں پیدا ہوسکتا ہے کہ حضور اقدس صلى الله اليه وللم جو كچه فرمار به بين، يا آب جس بات كاتحكم دے ہے ہیں، وہ ہماری تمجھ میں نہیں آ رہاہے۔

# خبری تحقیق کر لینی حاہیے

جبیہا کہ وہ واقعہ جو میں نے گذشتہ آیت کی تغییر میں عرض کیا تھا کہ جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت ولید بن عقیه رضی الله تعالی عنه کو ز کو ة وصول کرنے کے لئے قبیلہ بنوالمصطلق کی طرف بھیجاء اور وہ صحابی غلطفہی میں میں جھے کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں ہے ز کو ۃ وصول کرنے جار ہا ہوں، وہ میرے دشمن ہیں،ادروہ مجھے قبل کرنے کے لئے آبادی سے باہر نکلے ہیں۔ادرانہوں نے واپس آ کرحضورصلی الله علیه وسلم کویه بات بتا دی تو اس وقت صحابه کرام کوبهت جوش آیا که حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک نما ئند ہ جس کوز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا ،اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے یاس زکو قاوصول کرنے کے لئے ایک آوی بھیج دیں ، پھروہ لوگ ایسی غداری کریں کہ اس قاصد کوتل کرنے کے لئے آبادی ہے باهر آ جائیں،اس وفت صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا،اور بہت صدمہ بہنجا،اور جوش خروش کے عالم میں انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے قر مایا کہ اب میلوگ اس لائق نہیں کدان کے ساتھ نری برتی جائے ،آپ فورا ان پر چڑ ھائی کا تھم دیں ،اور ان برحمله كركے ان ہے جنگ كريں \_حضورصلى القد عليه وسلم نے فرما يا كه ميلے جميں اس خرک تحقیق کرنی ماہے،اس کے بعد کوئی اقدام کرنا ماہی، چنانچہ آپ نے تضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنه کومعا لیے کی تحقیق کے لئے بھیجا۔ مخقیق کے نتیجے میں بات واضح ہوگئی

صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم اجمعین میں ہے بعض کے دل میں بیہ خیال آر ہا تھا کہ بیاتو ہالکل واضح بات ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی تو مین کی ہے ، لہٰذا اس بارے میں زیادہ تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی ، براہ راست ان پرحملہ کردینا چاہیے تھا۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات نہیں ، اور حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تحقیق کے لئے بھیجا،جس پریہ آیت نازل ہوئی۔اس آیت میں القہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیہ حتیہ ہاری بات مان لیعتے ،اور فوراً حملہ کردیتے تو بے گناہ لوگ قبل کرنے ہوجاتے ، کیونکہ حقیقت میں وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئل کرنے کے ارادے سے شہر ہے با بر نہیں نکلے تھے ، بلکہ وہ تو ان کے استقبال کے لئے باہر نظلے تھے ، وہ تو کی ارادے سے نکلے جیں۔

# رسول براہ راست اللّٰہ کی ہدایت پر چلتے ہیں

اگر حضورا قد سلی الدعلیہ وسلم تمہاری ہر بات کو مانا کریں تو اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہی نقصان پنچے گا، اور تم خود ہی مشکل میں پڑجاؤ گے، اور مصیبتوں میں گرفتار ہوجاؤ گے۔ اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فر مادیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے، جن پرض وشام وحی نازل ہور ہی ہے، جنہیں وہ با تیس بتائی جارہی ہیں جو تبا اوقات تمہاری بھی میں نہیں ہیں، وہ احکام دیے جارہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری بھی میں نہیں آتے، اگر وہ تمہارے بچھے چلئے لگیس، اور جیساتم کہو، ویا ہی وہ تمہاری بھی میں نہیں تو گا مشاہی فوت ہوگیا، پھر رسول بھینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رسول تو بھیجا ہی اس لئے جارہا ہے تا کہ وہ ان باتوں کے بارے میں تمہیں ہتا کیں جو بسا اوقات تمہاری بھی میں نہیں آسکتیں۔ اس لئے یہ نہیں کہر سول اللہ علیہ وسلی اوقات تمہاری بھی میں نہیں آسکتیں۔ اس لئے یہ نہ بھینا کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا کوئی تھی ان اقد ام، یا آپ کا کوئی عمل تمہاری بھی میں نہیں آرہا ہے تو کہ اور کی باتہ ہاری بھی میں نہیں آرہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شہبات نہیں آرہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شہبات نہیں آرہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شہبات نہیں آرہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شہبات نہیں آرہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شہبات

پیدا ہونے لگیں۔ارے رسول تو ای لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائے جوتم خودا می مجھ ہے اورا ٹی عقل ہے بھے نہیں سکتے ۔

عقل ایک مدتک صحیح فیصله کرتی ہے

و مجھے! اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے، اور بیعقل اللہ تعالی کی بری نعت ہے،اگرانسان اس کوضیح استعال کرے تو اس سے دنیا وآخرت کے بہت سے فوائدانسان کو حاصل ہوتے ہیں ۔لیکن بیمت سمجھنا کہ بیقل جوتہبیں دی گئی ہے، بیہ ساری کا ئنات کی تمام حکمتوں کا احاطہ کرسکتی ہے، بیعقل بڑی کام کی چیز ہے، لیکن اس کی بھی پھے حدود ہیں ، پیلامحدود نہیں ،ایک حد تک بیاکام کرتی ہے ،اس حدیہ آ گے بیکام کرنا بند کردیتی ہے۔ جیسے آنکھ ہے، یہ بڑے اعلی درجے کی ننت ہے، لیکن ایک حد تک و کھے گی ، جہاں تک نظر آئے گا ، اس ہے آ گے نہیں و کھے گی۔ اس طرح مقل کی بھی ایک مد ہے، اس مدتک وہ کام کرتی ہے، اس مدے آ کے وہ کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغیبر کو ان باتوں کی تعلیم کے لئے جھیجا ہے، جہاں انسان کی عقل کا منہیں کر عتی ، جہاں انسان کی عقل دھو کہ کھا سکتی ہے، مفوکر کھاسکتی ہے،اس موقع پراللہ کا رسول ہی بتاتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں جوتم سمجھ رہے ہو محیح بات وہ جواللہ تعالٰی نے مجھے وحی کے ذریعہ بتائی۔

رسول کا حکم مانو، جا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے

جب بديات ہے تو اللہ كارسول صلى اللہ عليه وسلم جب كوئي بات بتائے ، يا کسی بات کا حکم دے ، اور تنہاری سمجھ میں نہیں آ رہاہے کہ بیچکم کیوں دیا؟ اس حکم کی حكت اورمصلحت مجھ ميں نہيں آر ہی ہے تو اسى صورت ميں اگرتم اپنی عقل کے پیچھے چلو کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہتم نے رسول کورسول ماننے سے اٹکار کر دیا ،رسول تو بھیجاہی اس لئے گیا تھا کہ جہاں تمہاری عقل کا منہیں کر رہی تھی ، وہاں پر رسول وہی کی رہنمائی سے تمہیں بہرہ ورکر ہے۔ اس ہے جمیں بید ہدایت فی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیں کی بات کا تھم دیدیں، چاہے قرآن کریم کے ذریعہ تھم دیں، یا حدیث کے ذریعہ تھم دیں کہ فلال کا م کرو، یا فلال کا م نہ کرو، تو اب چاہے وہ تھم تمہاری بجھ میں آرہا ہو، پارٹ ارہا ہو، اس تھم کی علت ، اور اس کی تھمت، اور فائدہ تمہاری بجھ میں شآرہا ہو، پھر بھی تمہار ہے کہ اس پڑھل کرو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:
مائی کا لیمو میں کہ مؤمرہ ادا قصی اللهٔ وَرسُولُهُ اَمُوا اللَّ یَکُولُ نَا مُوا اللَّهِ مُورِ اللَّهِ مُورِ اللهِ مُؤْرِدِ اللهِ مُورِ اللهُ مُورِ اللهُ مُورِ اللهِ اللهِ مُورِ اللهِ اللهِ مُورِ اللهِ

ليعنى القداور المدكارسول جب كسى بات كافيصله كردين تو يحتركسي مؤمن مرديا

عورت کواس کے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر مؤمن ہے تو پھر اس حکم کو ماننا ہی ہوگا، اور بیشلیم کرنا ہوگا کہ میری عقل ناقص ہے، اور القد اور اللہ کے رسول

ملی الله علیه وسلم کی حکمت کال ب، لبذا مجھاس کے آگے سر جھکا نا ہے۔

" حکمت"اور" فائدے" کاسوال

آج ہمارے دور میں بید ذہنیت بہت کثرت سے پھیلی جاری ہے کہ جب
لوگوں کو شریعت کا کو لَی حتم بتایا جائے کہ فلاں چیز حرام ہے، قر آن کریم نے اس کو منع
کیا ہے، یا اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے تو لوگ فورا یہ سوال
کرتے ہیں کہ کیوں منع کیا ہے؟ اس منع کرنے ہیں کیا حکمت اور کیا فا کہ ہ ہے؟ گویا
کہ وہ ذبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سمجھ ہیں اس کا فلسفہ نہیں آئے
گا، اور اس کی حکمت اور فا کدہ ہماری عقل ہیں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس حکم
پر عمل نہیں کریں گے۔ العیا ذباللہ العظیم۔ یہ ذہانیت عام ہموچکی ہے، خاص طور پر وہ

لوگ جوذ را پڑھ لکھ گئے بھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی تو اب شریعت کے ہرتھم کے بارے بیہ سوال کرتے ہیں بیہ کیوں ہے؟ اس میں کیا تھمت ہے؟ اور جب تھکت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

### ایما" نوکر" ملازمت سے نکال دینے کے قابل ہے

حالا تکدا گرد یکھا جائے تو القداوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تکم کے آ مے ' کیوں'' کا سوال کرنا انتہاء در ہے کی بے عقلی کی بات ہے، اس لئے کہ ہم تو اللہ له بندے میں، اور ابندہ 'بہت اونی ورجد کی چیز ہوتی ہے۔ دیکھے! ایک ہوتا ہے غلام"اور ایک ہوتا ہے" نوکر"۔ان میں تر تیب اس طرح ہے کہ سب ہے اعلیٰ نوکر'' دومرے درجہ میں'' غلام'' اور تیسرے درجہ میں'' بندہ''۔اگر کسی نے کسی کونو کر رکھا ہے تو وہ خاص کا موں کے لئے اور خاص اوقات کے لئے ہوتا ہے، وہ نوکر چوہیں گھنٹے کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف آٹھ گھنٹے کام کرے گا، اور متعین کام لرے **گا**، اب اگر آپ نے نوکر ہے کہا کہ آج باز ار سے دس کلو گوشت لے آؤ، اب وہ نوکرآپ ہے میسوال کرے کہ دس کلوگوشت کیوں لا دُن؟ آپ کے گھر میں دوافراد ہیں ،ایک کلو گوشت بھی بہت ہوتا ہے، پہلے یہ بتا کیں کہ یہ دس کلو گوشت کیوں منگوار ہے ہیں؟ پھر میں لاؤں گا۔ بتا ہے! کیا وہ نوکر اس لائق ہے کہ اس کو كحريس ركها جائي؟ ياس لائق بكه كان ع پير كراس كو بابر نكال ديا جائي؟ ارے بھائی تیرا ہے کا منہیں کہ تو ہم ہے یو چھے کہ کیوں میہ چیزمنگوار ہے ہو؟ تیرے کو اس لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو باہر سے سودا منگوایا کریں گے ہتم اگر کیوں کا سوال کرتے ہوتم نو کررہنے کے لائق نہیں ۔ حالا نکہ وہ تمہارا نو کرہے ،تمہارا غلام نہیں ہے ،تمہارا بندہ نہیں ہے ،آ یہ بھی مخلوق ہیں ، وہ بھی مخلوق ہے ، آ یہ بھی انسان ہیں،وہ بھی انسان ہے،آپ کے اندر بھی اتی عقل ہے، جتنی عقل اس کے اندر ہے،اس کے باوجودآپ اس کے'' کیوں'' کا سوال گوارانہیں کرتے۔ ہم اللّٰد کے'' بیٹر ہے'' ہیں

اللہ ہے بہارے بیل ہے اللہ ہے

" كيول" كاسوال بعظى كى دليل ہے

یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم بھی تھکت سے خالی نہیں ہوتا، کیکن مفروری نہیں کہ وہ تھکت سے خالی نہیں ہوتا، کیکن مفروری نہیں کہ وہ تحکمت تہاری بچھ میں بھی آ جائے ۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے آ گے سر جھکائے بغیر انسان مؤمن نہیں ہوسکتا، اگر وہ '' کیوں'' کا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے تقلی کا سوال ہے، اگر ہر بات تہاری عقل میں آ جایا کرتی ، اور اپنے ہر اچھے برے کوتم پہچان سکتے تو اللہ تعالیٰ کو نہ پنی ہر جھینے کی ضرورت تھی ، اور نہ دنیا میں وہی کا سلسلہ تھی ، نہ آ سان ہے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی ، اور نہ دنیا میں وہی کا سلسلہ

قائم کرنے کی ضرورت تھی، یہ سب اس لئے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں کہ تمہاری عقل چھوٹی می ہے، اور بہت محدود ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک کی عقل پھی کہہ رہی ہے، اور دوسرے کی عقل پھی کہہ رہی ہے، ایک کی عقل بیس ایک بات آرہی ہے، دوسرے کی عقل ہیں نہیں آرہی، یہ سب عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تھم اس جگہ بھیجتا ہے جہاں عقل کی پرواز ڈک جاتی ہے۔ اس لئے قرآن یہ کہدر ہا ہے کہ نہ تو یہ ہوتا چا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم مرآن یہ کہدر ہا ہے کہ دور سے بھی نہیں آر ہا ہے، اور اس کے نیتے ہیں اس تھم کو چھوڑ جھٹو، اور نہ یہ ہوتا چا ہے کہ جو پھی تمہاری سجھ ہیں آر ہا ہے، اور اس کے نیتے ہیں اس تھم کو چھوڑ جھٹو، اور نہ یہ ہوتا چا ہے کہ جو پھی تمہاری سجھ ہیں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو ہانتار ہے کہ جوتم کہدر ہے ہو، وہ درست ہے۔

میں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو ہانتار ہے کہ جوتم کہدر ہے ہو، وہ درست ہے۔

میں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو ہانتار ہے کہ جوتم کہدر ہے ہو، وہ درست ہے۔

میں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو ہانتار ہے کہ جوتم کہدر ہے ہو، وہ درست ہے۔

آئ کل کے لیڈروں کا معاملہ الٹا ہوگیا ہے،''لیڈر''اور'' قائد''اس کو کہا جاتا ہے جوقو م کولیکر چلیں ،اوران کی رہنمائی کریں۔اگر ساری قوم ایک غلط رائے پر جارہی ہے ،اوروہ لیڈر جانت کے کہ وہ غلط رائے پر جارہی ہے تو وہ ان کو بتائے گا کہ بیراستہ سیجے نہیں ہے ، سیح راستہ ہے ہے چلی ہے ، جس نہیں ہے ، سیح راستہ ہے ۔ لیکن آخ کا قائد اور رہنما عوام کے پیچھے چلتا ہے ، جس سے عوام خوش ہوجائے ، جس سے اس کو عوام کے دوث مل جائیں ،لہذا بعض اوقات وہ جانت ہے کہ بیہ بات سیح نہیں ہے ،مسلمت کے مطابق نہیں ہے ،لیکن چونکہ اس کو عوام کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے ،اس لئے وہ ویائی کرتا ہے جیساعوام چا جے ہیں۔ دف مسلم حد بیبیہ میں و ب کرصلم کیوں کی گئی ؟

مسلح حدید ہے واقعے کود کیھئے! صحابہ کرام جوش وخروش کی حالت میں ہیں کہ ہم حق پر ہیں ،اور کفار سے مقابلہ کر کے ان کوشکست دے سکتے ہیں تو پھر دب کرصلح کوں کی جارہی ہے، کین اللہ کارسول ڈٹا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا تھم بہی ہے کہ کے کہ لوہ چاہے بظاہر دب کرسلے ہوتی نظر آ رہی ہو، تب بھی بہی کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کوخوش کرنے کی خاطر فرمادیتے کہ چلو، جنگ کرو۔ لیکن اس وقت اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا بیتھا کہ صلح ہوجائے۔ تمام صحابہ کی باتوں کوآپ نے رو کردیا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے انسان تڑ ہے گیر رہے ہیں کہ یااللہ! یہ کیا ہوگیا؟ ہم اتنی دب کردشمن سے سلم کررہے ہیں، حضوراقد س سلی اللہ علیہ وہلم کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت صدیق آ کبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا جاتے ہیں، اور حضرت صدیق آ کبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی کے معاملہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی کے قریبے اس کو بہی تھم ملاہے۔

غلاصه

سبرحال! بیآیت کریمہ بیسبق دے رہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھم آ جائے ، یا آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو تھیں بجھ میں نہ آنے کی وجہ
سے اس کے خلاف شکوک دشہمات کو دل میں جگہ نہ دو، سجیح راستہ وہی ہے جو انہوں نے
بتایا، اگر وہ تمہماری ہر بات مانے لکیں گے تو تم خود پریشانی میں جتال ہوجاؤگے ہم خود دکھ
اٹھاؤگے، انجام کارتمہارے لئے نقصان کا سب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بی حقیقت ہمارے دلوں
میں ذہمی شین فر مادے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تھم ہی در حقیقت بلندوبالا ہے، چاہوہ
میں ذہمی شین فر مادے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تھم ہی در حقیقت بلندوبالا ہے، چاہوہ
الماری بچھ میں آر باہو، نیآ رہا ہو، اگر جمیں بیات حاصل ہوجائے تو بے شاراشکالات اور
شبہات اور وسوے دولوں میں بیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ سب ختم ہوجا کیں۔ اللہ تبارک
وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ میں۔
وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ میں۔
و آخر دعو اناان ال حمد لللہ رب الغلمین



مقام خطاب ، جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# حق کی بنیاد پردوسرے کا ساتھ دو

المحمد الله محمد الله وسَمْعِينَه وسَمْعَفِره وتُوْمِن به وسَوَحُلُ عَلَيه ، وَ مَعُوحُ الله عَلَه الله فلا مَعُودُ إِلله الدالله مِن شُرُور المُسِاومِن سَيْنَاتِ اعْمالنام يَهْدِهِ الله فلا مُعْدِلًا لَهُ وَمَن يُصلِله فلا فلا عَلَيه وَالله الدالله وحدة المنظريك له ومَن يُصلِله فلا عليه والمُعادِي له والله ومولانا محمدا عنده ورسوله وسلم مسلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه والرك وسلم تسليما كغيرل الما بعد الله عليه وعلى الله واصحابه والرك وسلم تسليما كغيرل الموجيم والمنافقة على الله عمر الشيطل الرجيم وسلم الله الرحم الله الرحم الله عنه الله على المؤلومين افتتلوا التي تبعى حتى تعي الى المرالله على الله على الله على المؤلومين المتعلق الرحم الله الله على الله الله الله الله الله المؤلومين والمنافقة الله المؤلومين والمنافقة الله المؤلومين والمؤلومين والمؤلومين المؤلومين ا

#### تمہیل

بزرگان محترم و برادران عزیز! ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة حجرات کی دوآ بیتیں تلاوت کیس، سورة حجرات کی تفییر کا سلسلہ پچھلے چند ماہ ہے چل رہا ہے، درمیان میں وقتی مسائل کی وجہ سے بیسلسلہ منقطع ہوگیا تھا، دوآ بیتیں میں نے حلاوت کیس، پہلے ان کا ترجہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی ہی تشریح عرض کروں گا، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ اگر مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان لڑائی ہوجائے، تو دوسر مسلمانوں کو بیتی ہے کہ دو ہان کے درمیان سلم کرائیس لینی ایسی صورت میں جب مسلمانوں کو بیتی ہے کہ دو ہان کے درمیان سلم کرائیس لینی ایسی صورت میں بہلا کام جو دوسر ہے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے، دو ہی کہ ان دونوں گر وہوں کے درمیان بھی بچا نے کی کوشش کے درمیان بھی بچا نے کی کوشش کر اس طرح کام چل جائے تو بہت اچھا ہے، مقصود حاصل ہے۔ کہ کو رہوں کے درمیان کو ٹرائی طرح کام چل جائے تو بہت اچھا ہے، مقصود حاصل ہے۔

آ ۔ گاللہ تعالی نے فر مایا کہ فیان بعث اِ حدیث ماعلی الا خری فقاتلوا اللہ کے نشم ماعلی الا خری فقاتلوا اللہ کے تئی تمی حتی تمی اللہ اللہ یعنی اگر کہنے سننے ہے لا الی بندنہ ہو، اور سلح کی کوئی صورت بنظرند آ ربی بوتو پھراس وقت بید کھوکدان میں ہے کون مظلوم ہے؟ اور کون ظالم ہے؟ کون زیادتی کر رہا ہے؟ اور کون زیادتی کا شکار ہور ہا ہے؟ اگر بیات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں ہے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے، اورظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایس صورت میں تمہارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف تم بھی قال کرو، اور اس ہے لا ان کرو۔ یعنی جب صلح کی کوشش کارگر نہ ہوتو ہر مسلمان کا کام

یہ ہے کہ وہ فلالم کا ہاتھ بکڑے،اور مظلوم کا ساتھ دے،اور اس وقت تک فلالم سے لڑتے رہوجب تک دہ اللہ کے تھم کی طرف لوٹ کرندآ جائے۔ نسل ما زیان کی بنیا دیر سما تھ مت د و

یماں بردو باتیں اعادیث کی روشی میں مجھ میں آتی ہیں ،ایک بیا کے آن کریم نے سارا دار و مداراس برر کھا ہے کہ بیدد کیھو کہ کون برحق ہے ، اور کون تاحق ہے ، اور کون ظالم ہے،کون مظلوم ہے،اس بنیاد پر کسی کا ساتھ مت دو کہ بدمیرا ہم وطن ہے، یا میرا ہم زبان ہے، یامیری جماعت ہے تعلق رکھتا ہے، اس بنیاد پرساتھ مت دو، بلکہ ساتھ دیتا ہو، یالز ائی کرنی ہو، یددونوں اس بنیاد پر ہونے جا صیص کدکون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے، زمانہ جاہلیت ہے ذہنوں میں جوتصور چلا آتا ہے، اور انسوس بیہ کہوہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ یہ کہ جوخص میرے قبیلے کا ہے، وہ میرا ے، جومیری زبان بولتا ہے، وہ میرا ہے، مجھے ہر قیت پرا*س کا ساتھ* دیتا ہے، بیدد <u>ک</u>ھھے بغیر کہ ظالم ہے، یا مظلوم ہے، وہ حق پر ہے، یا ناحق ہے، پیقسور جا ہلیت کا تصور ہے، جس ك بارے ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا تھا كه ميں في آج اس تصوركو ا بنے یا وُں کے پنچےروند دیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہ آج بھی ہماری صفوں میصورت حال موجود ہے کہلوگوں نے اپنی زبان کے اعتبار ہے، اپن کسل کے اعتبار ہے،اور اینے وطن کے اعتبار ہے گروہ بنائے ہوئے ہیں،اور پیجھتے ہیں کوہمیں ہر قیت پر ال كاساتهودينا ب-

ایسےمعامدے کی اجازت نہیں

ا يك حديث ميں جناب رسول الله سلى الدعليه وسلم نے فر ما يا تھا كه " لَا جِلْفَ سى الْإِسْلَامِ" ليعنى زمانه جا لميت ميں مختلف قبائل كے درميان جومعا مدے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیمت پرتمہارا ساتھ دیں گے،اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی گنجائش نہیں، ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کو دیکھے،اور طالم اور مظلوم کو بہچانے،اگرتم دیکھو کہ مسلمان ظلم کرر ہاہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس ظلم سے اس کا ہاتھ رو کنے کی کوشش کر ہ

ظالم كظلم سے روكو

ا يك طرف توبياصول بيان فرمايا كه ظالم كاساته مت دو، بلكه مظلوم كاساتهدوه، ع ہے وہ ظالم تمہارے قبیر کا ہو،تمہارے وطن کا ہو،تمہاری زبان ہو لئے والا ہو لیکن بیاصول بیان کرنے کے بعد ایک دن حضورصلی الله علیه وسلم نے ریے عجیب جمله ارشاد فرماياكه:أنصر أخاك صالماو مطلومًا :كاية بحائى كى مدوكرو،اكرفالم موتب بحى مد د کروہ اگر مظلوم ہوتپ بھی مد د کر و ۔ صحابہ کرام بین کر بڑ ہے جیران ہوئے ،اورسوال کیا کہ بارسول اللہ!مظلوم کی مدد کرتا توسمجھ میں آتا ہے کہمظلوم کی مدد کریں ہمکین ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ حضوراقد س سلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مددیہ ہے كداس كوظلم سے روكو، چونكد و وظلم كرنے كى وجد سے جہنم كى طرف جار ہاہے، اپنى آخرت برباً وكرر ما ب الله تع في كاغضب اليغ مرك رباب - اب اس كى مدويه ب کہ اس کوظلم سے روکو،ادر اس کو بیہ بتا ؤ کہتم جس راستے کی طرف جارہے ہو، پیظلم کا راستہ ہے،اور دوزخ کاراستہ ہے،اس ہے بچو،اصل مددیمی ہے کہانسان کوجہتم میں جانے سے روکا جائے ، اللہ کے عذاب اور غضب سے روکا جائے۔

دونوں کے درمیان سلح کرادو

اس آیت کریمہ نے جواصول بیان فر مایا، وہ بیہ کدانسان بیدد کھے کہ کون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے، اور اگر ظالم اپنے ظلم سے بازنہیں آتا تو تمہارا فرض ہے

کہ اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرف لوٹ آئے۔ آ مے فر مایا کہ اگروہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرف لوٹ آئے ، یعنی تمہاری بات مان کرظلم جھوڑ دی تو اس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جب ظالم نے ہتھیارتو ڈال د بے اور ظلم سے تو باز آ حمیا الیکن دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باتی ہے،اس کدورت کودور کرنے کے لئے انصاف کے ساتھوان کے درمیان مصالحت کرا وو۔اس لئے کہ جب دوفریقوں میں لڑائی ہوتی ہے،اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوجاتے ہیں تواگر چہمجمومی طور پرایک گروہ برحق ہوتا ہے،اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، کیکن لڑائی کے وقت دونوں کی طرف ہے پچھے نہ پچھے زیادتیاں ہو جاتی ہیں،اس لئے کہ شل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ، جو تحف مظلوم ہے اس کی طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی ،جس کی وجہ ہے لڑائی تک نوبت پہنچ گئی،لہٰذا جب ظالم این ظلم ہے باز آ گیا تو اب ہرا یک فریق کوانصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کوشش کرو کے تمہارا یہ موقف درست تھا،کیکن فلان بات غلط تھی ،آئندہ کے لئے فلاں بات ہے پر ہیز کرنا ،اس لئے آ گے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ سلح کرانے میں انصاف کے سے کا م لو، بیٹک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ریہ اصول تو مبلي آيت ميں بيان فر ماديا۔

اسلامی اخوت کی بنیا دایمان ہے

اس كے بعد اللی آیت بی الله تعالی نے اس سے برااصول بیان قرمایا كه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحُوةً

سارے مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو تحض بھی اللہ پراور اللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ،اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔اس کے ذریعے بیاصول بتا دیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، وہ درحقیقت ایمان اور عقیدے کی بنیاد پرہے، رنگ،نسل، وطن، قبیلے اور برادری کی بنیاد پرنہیں۔حضورافدس ملی الله علیہ وسلم نے حجۃ الوواع کے موقع پر بیہ اعلان فرمایا کہ 'القد تعالیٰ نے تم سے جاملیت کی نخوتیں اور فخر وفر ور کے سامان سب ختم کردیے' اور فرمایا کہ

لَا فَضُل لِعربَ على عخصِيَّ وَ لَالِاَبُيْضَ عَلَى اَسُوَدَ اِلَّابِالتَّقُوٰى

مسي عربي كوكس جُمى بركوئى فوقت نبيس ہے، نہ كس گورے كوكسى كالے برفوقيت
حاصل ہے، اگر كسى كوكوف نيلت ہے تو وہ صرف تقوى كى بنياد پر ہے۔ جوزيادہ متق ہے،
وہ افضل ہے، چاہے وہ ايك معمولى خاندان ہے تعلق ركھتا ہو، اور جومتی نبيس ہے، وہ
دوسروں كے مقابلے ميں كمتر ہے، چاہے بظاہر ديكھنے ہيں اس كى شان وشوكت زيادہ
نظر آتی ہو۔ بياصول بيان فرماديا۔

#### مسلمان کو بے یار و مدد گارمت حجوڑ و

جب بیاصول بیان فر مادیا که سارے مسلمان بھائی بھائی جی ، تو اس اصول کا تتیجہ خود حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ:

إِذَّ الْمُسْدِمِ الْحُو الْمُسْلِمِ ، لَايَظُلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ

لیعنی ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی ہے، لہذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پڑھلم مسلمان بھائی پڑھلم کرے گا،اور نہاس کو بے یارو مددگار چھوڑ ہور ہی ہور ہی ہوگی تو مسلمان کا بیاکا منہیں کہ وہ اس کو ظالم کے رخم و کرم پر چھوڑ وے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ بیکھن ا خلاتی ہمایت نہیں، بلکہ تمہارا دین فریضہ ہے کہ جب تک تمہاری استطاعت میں ہے، اس کو تلم سے بچاؤ۔

د ولت مندمعا شرے کا حال

آج ہمارے معاشرے بیل بید منظر نظر آتا ہے کہ جوغریب قتم کے لوگ ہیں، وہ لو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، کین دولت مند معاشرے ہیں بید منظر نظر آتا ہے کہ کسی کواس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوی کا کیا حال بن رہاہے، اس کے اوپر کیا گزرر ہی ہے، بلکہ جرخض اپنے حال ہیں گمن ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خود میہ منظر دیکھا کہ ایک کارنے ایک آدمی کو گر ماردی، وہ خص سڑک پرگر گیا، اوروہ کاروالا مارتا ہوائکل گیا، اس کاروالے نے بینیں سوچا کہ بیہ جھے نے یادتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مرافر میں بنتا ہے کہ جس اس کو پچھ بی امداد پہنچاؤں۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما مرح ہیں کہ ایک مؤمن کا بیکا منہیں کہ وہ دو دوسرے مؤمن کو بے یارو مددگار چھوڑ کر اس طرح چلا جائے، بلکہ جہال موقع ہو، اور جتنی استطاعت ہو، وہ دوسرے مؤمن کی مدد کرے مہر حال! اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اِنّے نے اللہ وہ بیا ہو، چا ہے وہ سارے مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، چا ہے وہ تہاری زبان نہ بولنا ہو، چا ہے وہ شہاری نہاں ابھائی ہے۔

كلمة كالله إلَّا اللَّهُ" كارشت

الله تعالی نے یہ 'لاالله الله الله ' کارشة الیامضوط بنایا ہے کہ یکی زبان کا محتاج نہیں۔ جھے وہ منظر بھی نہیں بھولٹا کہ آج ہے تقریباہ ۱۵-۲۰ سال پہلے میرا چین جانا ہوا، اوراس زمانے جس چین کے اندر باہر کے لوگوں کے آئے کا سلسلہ نیا نیا شروع ہوا تھا، اب بھی وہاں بہت بڑی تعداد جس مسلمان آباد ہیں۔ مسلمانوں کے ایک طلقے جس میرا جانے کا اتفاق ہوا، اس وقت وہاں برف باری ہوری تھی، اور درجہ حرارت منفی ۱۲ ڈگری تھا، فجر کے وقت ہمیں ایک علاقے سے گزرتا تھا، جہاں مسلمانوں کی آبادی علی تھی کہ پاکستان مسلمانوں کی آبادی تھی، اس علاقے کے مسلمانوں کے بیا طلاع ملی تھی کہ پاکستان

کے مسلمانوں کا ایک وفد آرہا ہے، چنانچہ وہ لوگ کی گھنٹے پہلے سے پہاڑی کے درمیان
برف باری کے اندر صرف با ہر کے مسلمانوں کی ایک جھلک و یکھنے کے لئے کھڑے ہو
گئے، جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی زبان ہر صرف ایک نعرہ تھا
د' السلام علیکم' اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لئے کہ
زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے وطن سے باہر کے کی مسلمان کی شکل ویکھی تھی۔
میں سوچ رہا تھا کہ نہ ہم ان کی زبان جانے ہیں، ندان سے بات کر سکتے ہیں، ند سے
ہماری بات مجھیں گے، اور نہ ہم ان کی زبان جانے ہیں، ندان سے بات کر سکتے ہیں، ند سے
ہماری بات مجھیں گے، اور نہ ہم ان کی بات مجھیں گے، خاندانی اعتبار سے بنلی اعتبار
سے مزبان کے اعتبار سے ان کے ساتھ کو کئی رشتہ نہیں تھا، کیکن دل ہیں محبت کے دریا
مرف اس لئے موجز ن تھے کہ' لااللہ اللہ مُنحمد گرشو کُل اللّٰہ '' پڑھنے والے
مرف اس لئے موجز ن تھے کہ' لااللہ اللّٰہ مُنحمد گرشو کُل اللّٰہ '' پڑھنے والے
مرف اس لئے موجز ن تھے کہ' لااللہ اللّٰہ مُنحمد گرشو کُل اللّٰہ '' پڑھنے والے
مرف اس لئے موجز ن تھے کہ' لااللہ اللّٰہ مُنحمد گرشو کُل اللّٰہ '' پڑھنے والے

# قر آنی تغلیمات سے دوری کا متیجہ

اگرد ماغ میں یہ بات بیٹے جائے کہ ہرمسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے ا جھڑے، کتے فساد، کتے قتل و قال ختم ہوجا ئیں،افسوں یہ ہے کہ آج یہ ہم لوگ بھولتے جارہے ہیں، آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہاہے، آج مسلمان مسلمان کے خلاف صف آ راہے، آج مسلمان مسلمان گوئل کرنے کی فکر میں ہے، ند ہب کے نام پر، دین کے نام پر،عبادت کے نام پر بیسب کام ہورہے ہیں،عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں رہیں،ان پر بھی صلے کے جارہے ہیں، بیسارا فساداس بات کا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں۔

مسلمان کونل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، لیکن دین کی وسیع تعلیمات جوقر آن کریم ہمیں بتلار ہاہے،ان سے ندصرف ہم عافل ہیں، بلکدان کو وین کا حصہ بیجھنے کے لئے بھی تیار نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ: مَنُ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاءً وَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا (النسآء: ٩٣) ليعنی جو شخص کسی مؤمن کو جان ہو جھ کرفل کرے، اس کی سزاجہنم ہے، جس میں وہ بمیشدر ہے گا۔ دوسری جگدار شادفر مایا کہ:

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ حَمِيُعًا (المائده:٣٢)

لیعنی اگر کوئی شخص کسی ایک آ دمی گوتل کرد ہے، بغیراس کے کداس نے کسی گوتل کیا ہو، یا اس نے زمین میں فساد پھیلا یا ہو، تو دہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں گوتل کردیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہیں، اس دین کے نام لیوا، اور اس دین کے پیرد کارا کیک دوسرے کے قل وقتال میں ملوث ہوں، یہ اتنا بڑا وبال ہے جو جمارے او پر مسلط ہوگیا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے جمیں اس سے بیجنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔

## اس وفت کسی کا ساتھ مت د و

ایک آخری بات ای سلیے میں بیر عرض کرنی ہے کہ ان آیات کریر میں بیہ جو تھم
دیا گیاہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ بیٹھم اس وقت ہے جبکہ داضح طور
پر پید چل جائے کہ بیٹن میں پر ہے، دوسرا ناخق ہے، اس وقت تو فرض بنآ ہے کہ حق
والے کا ساتھ دیا جائے ، لیکن بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا،
مثلاً دوگر دو آپس میں اثر ہے جیں، اور بیہ پید نہیں چل رہاہے کہ کون حق پر ہے، اور کون
باطل پر ہے، ایسی صور ت کے بارے میں خود نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو فریق آپس میں اثر رہے ہوں گے، اور دونوں
مسلمان کہلا کیں گے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر

ہے،آپ نے فرمایا کہ بدلوگ اند سے جمنڈ سے کت الار ہے ہوں گے،ایے وقت کے لئے آپ نے بدہدایت دی کہ فاعنزل هذه الدفرق کلها "تم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرلو، اور کسی کا ساتھ ند دو، نہ کسی کی جمایت کرو، نہ کسی کی ساتھ دو کا افت کرو، بس خاموش ہوکرا ہے کام سے کام رکھو۔اس لئے کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو گئو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم پرتمہاری طرف ظلم ہوجائے۔بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس صورت میں علیحدہ رہنے کا تھم دیا ہے، اور ایس صورت کو "فتنہ" سے تعبیر کیا ہے۔

### فتنه کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ

" فتنه "اس کانام ہے کہ انسان پرخق واضح نہ ہو، یہ پیتہ نہ ہو کہ کون جق پر ہے اور
کون باطل ہے۔ اگر حق واضح ہوجائے تو وہ فتہ نہیں ، کین اگر حق واضح نہیں ہور ہاہے تو
وہ " فتنہ" ہے، اور فتنہ سے حضورا فدس سلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا تھم دیا ہے، بلکہ
یہاں تک آپ نے فر مایا کہ " اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جا کو، اور باہر لکل کراڑنے والے گروہوں کو دیکھو تک نہیں "اس لئے کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو کے تو وہ فتہ تمیں اُ چک لے گا، اس لئے اس سے دور رہو، ہمارے یہاں بہت می لڑائیاں، بہت سے جھڑے، فاص طور پر سیاسی نوعیت کے جھڑے ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائیاں، بہت سے جھڑے ، فاص طور پر سیاسی نوعیت کے جھڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام طور پر بیصورت حال بیدا ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ آ دی اس سے کنارہ کش رہے، اللہ تبارک وتعالی اپنے فعنل و علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ آ دی اس سے کنارہ کش رہے، اللہ تبارک وتعالی اپنے فعنل و کرم سے ہم سب کوان احکام اور تعلیمات پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آ مین۔

| علد کیار ہوں (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٢ مشوره كرف ل اجميت ١١٨ فاعداني اختما فات كاسباب كالبهاسب ١١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله شادى كرده ليكن الله عداره ١١٩ فاعدانى اختلاقات كاسباب كادوم اسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١٦ فنزاور طعن = نحية ١٢٠ فانعانى اختلافات كاسباب كاتيراسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 عمل كربعد مرة يكى الا فاخالى اختلافات كامباب كالإقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117_ رومروں کی چے دل کا استعال ، ١٢٢ نا تمانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سب 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ساء فائدانی اختلافات کے اسباب اور ۱۲۳ فائدانی اختلافات کے اسباب کا چھٹا سبب ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلد بارموي (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩٢١ - نيك بختى كي تين طائش ٢٥ ١٢٩ - صفور المطاكي أخرى وميش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١٥ ـ عدد الوداع ك شرى ديشت ١٣٠ ١٣٠ ـ يدنيا كميل تماش ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢٦ عيدالغط ايك اسلامي تهوار ٨٣ ١٣١ دنيا كي مقيقت ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الا ا جنازے کے آواب اور جینکنے کے اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٨_ فندوييشاني سائن سنت ب ١٢٩ ١٢٠ مان برقم قرآن كريم ودعا ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۸ فنده پیشانی سے مناسف ب ۱۲۸ ۱۳۳۰ میان برقم قرآن کریم ودعا ۱۲۸ میلاسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۸ فنده پیشانی سے مناسف ب ۱۲۸ ۱۳۳۰ میان برقم قرآن کریم ودعا ۱۲۸ میلاسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۸ فنده پیٹائی سے المن سنت ہے ۱۲۹ میان برقم قرآن کر کے ودعا ۱۲۸ میان برقم قرآن کر کے ودعا ۱۲۸ مینون دعاؤں کی ایمیت ۲۵ فراز فر کے لئے جاتے وقت کی دعا ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۸ فنده پیشانی سے مناسف ب ۱۲۸ ۱۳۳۰ میان برقم قرآن کریم ودعا ۱۲۸ میلاسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۸۔ فندو پیشانی سے المان سنت ہے ۔۔۔ ۱۲۹ میان برقم قرآن کر کم ود عا ۔۔۔۔ ۱۲۸ میان برقم قرآن کر کم ود عا ۔۔۔۔۔ ۱۲۸ میلوسا ۱۳۵ مسئون وعادَس کی ایمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۸ فنده بیشانی سائن سند ب ۱۲۸ میل برخم قرآن کریم و داما ۱۳۸ میل ۱۲۸ میل برخم قرآن کریم و داما ۱۳۸ میل ۱۲۸ میل ۱۲۸ میل ۱۲۸ میل ۱۲۸ میل ۱۲۸ میل ۱۲۸ میل داخل میل داخل بون اور نگلنے کی دعا ۱۹۳ میل داخل بوت وقت کی دعا ۱۹۳ میل داخل برک اور باطنی پا کی کا ذریع ۱۳۹ میل میل دقت کی دعا ۱۹۳ میل درخ این دعا ۱۹۳ میل ۱۹۳ میل ۱۹۳ میل درخم الله ۱۳۰ کا درخم الله کا کا کا درخم الله کا کا درخم الله کا کا کا کا کا درخم الله کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الا مسنون وعادَل المسنون وعادَل المسنون وعادَل المسلون وعادَل المسلون وعادَل المسلون وعادَل المستون وقت كي المستون وعادَل الم |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۸ فنده بیشانی سامند بست به ۱۲۹ میل برخم قرآن کریم و داما ۱۲۸ مسنون دعاد ان کریم در داما ۱۲۸ مسنون دعاد ان کی ایمیت ۱۲۸ میلا ۱۳ میر می داخل بوت و دت کی دعا ۱۲۳ بیت الخلاء می داخل بو نے اور نگلنے کی دعا ۲۹ میر می داخل بوت و دت کی دعا ۱۲۳ وضو کا بری ادر باطنی پاک کا ذریعہ ۵۳ میر می داخل و دت کی دعا ۱۹۲ برگام سے چہلے اس برگام سے چہلے اس کی دعا ۱۹۲ میرج کا می دعا کی دی کا دعا کی در دعا کی دعا                                     |

| ( = ( ) = 1/2                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كمانا سائة في ردعا ١٤٤٥ قرباني كردت كي دعا يسم                                                 |
| كمانے سے ملے اور بعد كى دعا ٢٩١ معيبت ك وقت كى دعا                                             |
| سنر کی مخلف دعائمی ۲۹۹ سوتے وقت کی دعائیں داذ کار وسوس                                         |
| جلد۱۲۰                                                                                         |
| خبار ۱۹۲ مین اوراس کا می طریقه ۱۹۱ مین اوراس کا می طریقه ۱۹۱ مین ۱۹۱ مین اوراس کا می طریقه ۱۹۱ |
| قي ايك عاشقاند مادت ٢٠٣ نماز كاسنون طريقه                                                      |
| ع من افر كون؟ ٥٩ فراد من قرال خوالات ٢٢١                                                       |
| عرم اورعاشورا وك حقيقت هدو خشوع مح تمن درجات ٢٢٧                                               |
| كل طيب ك نقاف ٨٩٠٠ برال كابدا مهال عدد                                                         |
| مسلمانون برحملد كي صورت من المارافريينسه ١١٩٠ اوقات زندگى بهت فيتى بين                         |
| ادى ختم مح بخارى ١٢٠ ١٣٠ زكرة كى ايميت اوراس كانساب                                            |
| كاسياب يوكن كون؟ 44 زوة ك يندائم سائل                                                          |
| علد10                                                                                          |
| تعويد كند عادر جمار بحونك ٢٩ مسي برى نعت بين المعلى المعلى                                     |
| وَكَدِيكَ فِي عِيْدِ عِ؟ ١٨٣ فواتحن اور يرده                                                   |
| اجھے اخلاق کا مطلب ۱۹۹ بے پردگی کا سیال 199                                                    |
| ولول كو ياكري ١٩٩ الات كي ايمة                                                                 |
| تعوف كي حقيقت ١١٤ الانت كالرسي منهوم                                                           |
| تكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه بسال عبداوروعده كى اجميت ٢٥١                                     |
| آ تكمول كي حفاظت كري ١٥١ عبداور ونده كا وسيع مفهوم                                             |
| تمازي حفاظت يجيح ۲۸۳                                                                           |
|                                                                                                |